

جس كاجو موتا بركمتا بأسى سے نبت

## زین البر کات فی مناقب اهل بیت



حفزت علامه صاحبزاده سيد پيرطريقت، زينت ابل سنت محقق اسلام

محدزين العابدين شاه راشدي

دامت بركاتهم العاليه

باهتمام

حاجي محمد عبد الرزاق قادري

اداره زين الاسلام

آستانة قادرية الميدواني كلي شاي باخار حيدرآ بادسنده بوسك كو 71000

#### فهرست مضامين بدينعت شريف 06 公 سدةالنياء 07 شان ني داولا دعلي 08 تقاريظ:مولانامحرسلطان خوشتر 09 يروفيسرذ والفقارعلي 13 مولانا تابش قصوري 14 انتساب بحضور جناب 16 19 ئىب الىل بىت ئىب الىل بىت 24 اللبيت عجت كرو، كس كى خاطر؟ 27 اولا دكوتين خصلتين سكهاؤ 27 میرے بعد خیال رکھنا، کس کا؟ 28 سادات کوستانا، حضور کوستانا ہے۔ 28 سادات كامخالف منافق 28 سادات کامخالف جہنمی 29 دعارد ہونے کا سبب 29 قرآن اورابل بيت 29 ابل بيت اور كشى نوح 30 سادات کو بروز قیامت حضور کی نبیت کام آئے گ 30 شفاعت سب سے پہلے کن کے لیے ہوگی 32 پنجتن پاک سادات کرام ، حضور پاک کی اولاد ہیں 32 34 سادات کی خدمت کاصلہ کون دےگا؟ 36 احمان كايدلدكون دےگا؟ \* 36

#### جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ هیں سلسله اشاعت نمبر 5

| نام كتاب : زين البركات في مناقب ابل بيت                      | ☆ |
|--------------------------------------------------------------|---|
| نام مؤلف : صاحبزاده سيرمحمرزين العابدين شاه راشدي            | ☆ |
| كمپوزنگ : محدذيثان (اورينك كمپوزنگ سينز گاژى كھانة حيدرآباد) | ☆ |
| يروف ريْدنگ : محمد فياض بھٹی قادری                           | ☆ |
| ناشر : اداره زين الاسلام حيدرآباد حيدرآباد                   | ☆ |
| اشاعت اوّل: ایک ہزار (جون2010ء)                              | ☆ |
| ہریہ : =/100روپے                                             | ☆ |
| ملنے کا پته                                                  |   |
| مکتبه غوثیه عسکری پارک پرانی سنری منڈی کراچی۔                | ☆ |
| ضیاءالقرآن پبلی کیشنز اردو بازارلا ہور۔                      | ☆ |
| مكتبه نبويي مجنش روڈ لا ہور۔                                 | ☆ |
| مكتبة تخي سلطان جهو كلي تهمني حيدرآ باد_                     | ☆ |
| جامع مسجدروش چھونکی گھٹی حیدرآ باد۔                          | ☆ |
| راجپوت ٹریڈز،رحمانیہ مجد کالی موری حیدرآباد۔                 | ☆ |
| صديقى دواخانه پاکتان چوک لاڙ کانه۔                           | ☆ |
| محدشهباز بھٹی 1 37 بلاک تھری ی ٹوگرین ٹاؤن لا ہور4494470000  | ☆ |

| 1         | **************                                                                                                 | ******* |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 68        | حُب الل بيت الل سنت كاشعار ب                                                                                   | ☆       |
| 69        | ملعون كون؟                                                                                                     | ☆       |
| 69        | الل بيت بحبت كرنا                                                                                              | ☆       |
| 70        | گلستان زہرا کے سرسزوشاداب پھول                                                                                 | ☆       |
| 73        | سوچياربار!                                                                                                     | ₩       |
| 74        | خاتون جنت کواین اولادعزیز ہے                                                                                   | ☆       |
| 75        | تیری ضرب میری کلائی برگلی ہے                                                                                   | ₩       |
| 75        | نافر مان اولا و،نسب آل رسول سے خارج نہیں                                                                       | ☆.      |
| 76        | محبان ابل بيت كامقام                                                                                           | 公       |
| 77        | سيد سيامتحان نه ليس                                                                                            | ☆       |
| 79        | سادات کی عمده ضیافت                                                                                            | ☆       |
| 80        | تعظیم اہل بیت کاحق ہے                                                                                          | ☆       |
| 80        | سادات کی تعظیم کے لیے قیام                                                                                     | ☆       |
| 80        | معيار محبت بين كمال                                                                                            | ☆       |
| 82        | حضرت جنيداورسيدصاحب                                                                                            | ☆       |
| 87        | حسنين كرميين كي محبت كاايك منظر                                                                                | ☆       |
| 88        | حسنين كريميين اولا دمصطفة مين                                                                                  | ☆       |
| 89        | خاندان نبوت اورنورولايت                                                                                        | ☆       |
| 90        | ائمہابل بیت کے بعدغوث اعظم                                                                                     | ☆       |
| 91        | شيخ الاسلام اورحب ابل بيت                                                                                      | ☆       |
| 92        | سادات کرام کی مچی غلامی طلب کر                                                                                 | ☆       |
| 93        | سادات كرام پرحفزت عمر كااحسان                                                                                  | ☆       |
| 94        | ورس على المستعمل الم | ☆       |
| 95        | در ک عبرت                                                                                                      | ☆       |
| 97        | آخرىبات                                                                                                        | ☆       |
| 102       | غوث کی کردے نیاز                                                                                               | ☆       |
| ********* | ***************************************                                                                        |         |

| ******** | **********************                              |   |
|----------|-----------------------------------------------------|---|
| 37       | سادات كى تغظيم كرنا                                 | ☆ |
| 37.      | محبت نبيس توايمان بهمي نبيس                         | ☆ |
| 38       | كرے بوكرابل بيت كالتقبال كريں                       | ☆ |
| 39       | ياالله! سادات كأنسل مين بركت فرما                   | ☆ |
| 39       | ناقص دُرود کون ساہے؟                                | ☆ |
| 41       | خدمت كاضامن كون؟                                    | ☆ |
| 41       | مقام حسنين كريمين                                   | ☆ |
| 44       | سيدزادي كانكاح (فتوى مباركة سركارمشوري عليه الرحمة) | ☆ |
| 49       | سيد سيد نه جملاً و                                  | ☆ |
| 50       | باعمل سید کے بال مبارک کی شان                       | ☆ |
| 51       | سادات كونسب كاطعة نهدو                              | ☆ |
| 52       | وشمن اہل بیت کوعبادت کا منہیں آئے گی                | ☆ |
| 52       | سادات كابدادبكون؟                                   | ☆ |
| 53       | سيدرشته ما سكّ تو تكاح كرك دے دو                    | ☆ |
| 53       | حضوريإك كاخاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ وشرف        | ☆ |
| 55       | آل رسول كوسادات كينے كى وجه                         | ☆ |
| 56       | سيد سے مثالی محبت                                   | ☆ |
| 57       | حضور پاک سے عشق کی علامت                            | ☆ |
| 58       | ان پڑھ سیدافضل ہے یاغیر سیدعالم                     | ☆ |
| 59       | حضرت! بيه بچيكون تفا                                | ☆ |
| 60       | سیدے کنار محثی نامنا سب ہے                          | ☆ |
| 62       | قطب اولياء، سادات ميں سے ہوتا ہے                    | ☆ |
| 62       | صحیح النب سیدجنم میں نہیں جائے گا                   | ☆ |
| 63       | گتاخی کی سزا                                        | ☆ |
| 64       | محبت كاايك انوكهاا نداز                             | ☆ |
| 67       | محبت کی لاز وال مثال                                | ☆ |

### سيدة النساءابل الجنة رضى الله عنها

مَريم اذيك نِسبتِ عِسىٰ عزِيز باسه نِسبت حضرتِ زَهرا عزيز نُور چشم رُحمة لِّلُعَالَمِيُن أور چشم رُحمة لِّلُعَالَمِيُن آل امسام اوّليسن و آخريسن بانُوئے آن تاجدار هَل اَتیٰ مُرتضے'، مشكل كُشا ، شير خُدا مادرِ آن قافله سالار عِشق مادرِ آن مركز پركارِ عشق

حكيم الامت علامه اقبال



### هدیه نعت

جان ودِلم فدائے اجمالِ محمد است خام ثارِ کوچہ آلِ محمد است دیدم بعین قلب وشنیدم بگوشِ ہوش قرہ رمکاں فدائے جمالِ محمد است ایں چشمہ روال کہ تخلقِ خدادہم کی قطرہ زبح کمال محمد است ایس آتشم زآتش میر محمدی است ویں آب من زآب زلال محمد است

### جگر جب جاک شب کا ہوتو ہوتی ہے سحر پیدا از:شارح اقبال عالم وشاعرمولا نامحد سلطان صاحب خوشتر فیضی خطیب جامع مجد لیین آباد کراجی

دنیامیں ہر مخص کسی نہ کسی اعتبار ہے زندگی کا ایک فکر لائح عمل رکھتا ہے اور اسے یا یہ محمل تک پہنچانے کی لگن میں مگن رہتا ہے تاوقتیکہ وہ اس میں كامياب بوجائے وہ لائحة عمل بعض اوقات حصولِ دولتِ دنیا، اقتدار وشہرت یا جاہ وحثم ہوتا ہے جو صرف اس دارِ فانی تک محدود ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات فکرِ آخرت کے تحت فوز وفلاح عقبیٰ کے پیشِ نظر ہوتا ہے جوسعادتِ دارین کا ذریعہ ہے۔ ایے امور کیلئے رب العزت اپنے بندوں میں سے بعض نفوسِ قدسیہ کو چُن لیتا ہے جود بنِ مصطفوی کی تروج واشاعت اور فروغ کیلے مخلص ہوکرا پنے کو وقف کردیتے ہیں، اور شاند روز مصروف بکار ہوجاتے ہیں، انہیں نہ گری کی حدت کا احساس ہوتا ہے' نہ سر دی کی شدت کی پرواہ ، وہ سفر وحضر کی صعوبتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور متوکل علی اللہ ہوکرا پنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے بلکہ جرأت رندانہ اور جمتِ مردانہ ے محت شاقہ کوایے مقاصد کے حصول میں کا مرانی کاراز سمجھتے ہیں۔ جرأت ہونمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے اےمر دِخداملکِ خداتگ نبیں ہے

### شان نبی وآل نبی

ولائے حق ہے ولائے نبی و آل نبی لِقائے حق ہے، لقائے نبی وال نبی انہیں کے گھرے ہدایت ملی، جے بھی ملی بغیر ان کے نہ کشتی کوئی بھی یار ہوئی امامت اور ولایت کے بیں مدار یمی نشان ان کی شہادت سے کربلا کی گلی غلام إن كے بيں شاہ و گدا، فقير وغنی لقب انہیں کا بے شیر خدائے لم یزلی " نہیں" توان کی زبان سے نہیں کی نے شی خدانے إن كوسمجمائے ہيں راز بائے خفی کہ دین اِن کے سوا ہے تمام اُولہی

رضائے حق بے رضائے نبی وال نبی وَمَا رَمُيْتُ كُو بِرُهِ كُر بيراز فاش موا انہیں کے گریس بی نازل ہوا کلام اللہ نجات انہیں سے ہوابستہ بحظمت میں صداقت اورعدالت انہیں یہ ہے نازاں گواہ اِن کی طہارت یہ آیہ تکمیر سیّادت إن كيمسلم ہے دونوں عالم ميں شجاعت إن كى بضرب المثل زمانے ميں خاوت إن كى ، خدا كى فتم كه كيا كهنا بیں علم ظاہر و باطن کے بحربے پایاں نہیں جوان تے علق تو ' فیض' کچھ بھی نہیں

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

اور پڑمردگی کا شدت سے احساس ہوتو کروٹ کروٹ اضطلا بی کیفیت اسے بے چین کے دیتی ہے تواس کا نہ دل سکون یا تا ہے نہ آ کھر سوتی ہے۔ مجھ میں فریاد جو پہال ہے سناؤں کس کو تپشِ شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو برق ایمن مرے سینے میں پڑی روتی ہے و مکھنے والی ہے جو آئکھ کہاں سوتی ہے تاجم دین کی غیرت وحمیت اور ملت کا در دبھی ہر کہ و مہ کونصیب نہیں ہوتا پرانہیں کا حصہ اور حوصلہ ہوتا ہے جے مشیب ایز دی مختص کرلے۔ والله يختص برحمة من يشاء (الله جے جاہے اپنی رحت سے مخص کرلے) ہر سینہ نشین نہیں جریلِ امیں کا ہر فکر نہیں طائرِ فردوس کا صیاد حضرت قبله راشدی صاحب نسبی طور پرارفع واعلی خاندان کے چشم و چراغ میں یعنی امام علی رضا، امام مویٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر اور یادگار کر بلاسیدالساجدین امام زین العابدین رضی الله تعالی عنهم کی اولا دامجادییں ے ہیں اورسلسلہ قادر یہ کی اس شاخ سے فیض یاب ہیں جن مشائخ قادر یہنے مذكورہ ائمال بيت ہے بھی فيوض وبركات حاصل كے \_اس بنياد يركه يحت بيں كرآب ائماال بيت بونول طرف تبي وكى طرح سے فيضياب ہيں۔آپ حی جسی طور برہی ائمال بیت سے فیضیاب نہیں بلکدان کے فکر وفلف کے امین

انہیں مردانِ خود آگاہ و خدا مست ہیں سے ایک حضرت صاجز ادہ پیر
سید محمد زین العابدین شاہ الراشدی القادری زید لطفہ ہیں جو دنیا فراموش می نیوش اور ہمہ تن گوش ہو کر فر وغ شرع و دین کیلئے دن رات مصروف عمل ہیں ۔ کئی
کتب ورسائل کے مصنف ہیں جو اپنے اسلاف واکا ہرین کی سوائح حیات کو یا دونتگان کے طور پر جمع کرتے ہیں اور طباعت واشاعت میں خطیر رقم خرچ کرتے ہیں، بولگ محبت اور انتہائی خلوص سے بالوث ہوکر اپنے ہزرگوں کی سیرت مبارکہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر جانفشانی وعرق ریزی سے تحقیق و تدقیق کرتے ہیں۔ بول ، ٹرینوں اور گاڑیوں میں کوفت اٹھانے کے باوصف دشت و صحرا ہیں باپیادہ سفر کی اذیت بھی ہر داشت کرتے ہیں۔

حقیقت ہے کہ اس مصروف ترین زندگی میں وقت نکالنا،خود کو پیش کرنا،
دین اور دین والوں کی خاطر جا نکاہ تگ و دو کرنا کئی عظیم جذبہ اینار وقربانی ہے کم
نہیں ہے جبکہ فکر معاش بھی دامنگیر ہواور اہل وعیال کی کفالت بھی اور گھربار کی
دوری کتنا محض اور ہوش رہا مرحلہ ہے۔ یقینا ایس مخلص اور پاکیزہ ہتیاں کر ہ
ارض پرخال خال بیدا ہوتی ہیں۔

جگرجب جاکشب کا ہوتو ہوتی ہے تحربیدا صدف کی روح تھنچ جائے تو ہوتا ہے گہر پیدا بچھے معلوم ہے خوشتر کہ صدیوں کے تا نفر سے کلیجہ پھونک کر کرتی ہے فطرت پاک بشر پیدا کلیجہ پھونک کر کرتی ہے فطرت پاک بشر پیدا کسی سینہ میں جب دل بینا کو عصر حاضر کے علاء ومشائخ کی ہے حسی

# خطيب المسنت جناب پروفيسر ذوالفقارعلى قادرى خطيب المسنت جناب بردفيسر ذوالفقارعلى قادرى

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على اله وصحبه وبارك وسلم زر نظر كتاب" زين البركات في مناقب الل بيت" بيرطريقت حفرت مولانا پیرسید محد زین العابدین شاه راشدی قادری دامت برکاتهم القدسید (زیب آستانه عالیہ قادر بیکراچی) کے جواہر قلم کا نتیجہ ہے۔عصر حاضر میں امت مسلمہ پرایک احمان عظیم کیا ہے کہ آپ نے حضورا کرم ایک کی آل کے مناقب وفضائل پرایک مرلل كتاب تحريفر مائى كيونكه لوگ اس طرف دهيان بى نهيس دية اور ايسا كرنے والا قیامت کے دن اعمال کے باوجود حضور اکر میالیہ کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ قبلہ شاہ صاحب نے جس کمال نظافت ولطافت سے حضور اکر میافیہ کے خانوادوں کی بركات اورعظمت وسعادت كوبيان فرمايا بهاس عدوسرا يبلو جمار عسامنے بيرواضح ہوتا ہے کہ جودل گراہی کا مرکز بن چکا ہے حضورا کر مالیے گی آل کی عرت کا صدقہ اس کوہدایت ملے گی۔اس عظیم تصنیف پر اللہ تعالی اوراس کے رسول اکرم ایکے کے دربار عاليه عموصوف كواج عظيم ملے گا۔

دعا ہے کہ حضرت قبلہ سیدمحد زین العابدین شاہ راشدی قادری مدخلہ العالی علم عمل میں خداوند تعالی برکت عطافر مائے۔آمین

پروفیسرذ والفقارعلی تحریک منهاج القرآن لا ہور

10 ك 10و20.

بھی ہیں۔ آپ ائمہ کرام کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے سی طور پران کے جانشین بھی ہیں۔ آپ کی تالیف لطیف'' زین البرکات فی منا قب اہل بیت' اہل بیت کرام کی عظمت و محبت کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سی طرح کے محبت اوراحترام کی توفیق عطافر مائے۔

آخریس حفرت قبله مولانا سید محمد زین العابدین راشدی القادری زید مجده کیلئے دُعا ہے کہ الله رب العزت اپنے محبوب علیه السلام کے تقدق ان کے پختہ عزائم، جوال ہمتی اور بلند حوصلوں کو مزید متحکم اور مضبوط بنائے ، تر ویج دین اور اشاعتِ اسلام میں ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطافر مائے اور دارین کی فوز وفلاح اور سعاوت سے نواز ہے اور ان کے اوار کو کرین الاسلام کو دن دونی رات چوگئ تر قیاں عطافر مائے۔

مخیر حضرات ہے در دمندانہ اپیل ہے کہ ادار ہو نین الاسلام حیدر آباد کے ساتھ کھر پور تعاون فر ما کرعنداللہ وعندالرسول ماجور ہوں۔

> ر (لدلا) مع (للاكران) ناچيزخوشتر فيضى 25رسج الاول السهماء 12مار چ2010ء بروزهمة المبارك

میں اگریہ بھی تحریر کردیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے غلط عقائد سے تو بہ کر لی تھی تو بات بن جاتی مگر وہ تو بلا تو بہ اس سے پہلے ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے جن کے عقائد فاسدہ پر علمائے حق انہیں دائر ہُ اسلام سے خارج قرار دے چکے تھے۔ معالد فاسدہ پر علمائے حق انہیں دائر ہُ اسلام سے خارج قرار دے چکے تھے۔

صاحب تصانف کیره، زینت المی سنت، پیر طریقت، حضرت مولانا پیرسید محدزین العابدین شاه راشدی قاوری مد ظله العالی (زیب آستانه عالیه قادری ملیر کراچی)

فی بڑے احسن پیرائے بیس ان کا تعارف بھی کرادیا ہے اور اولیائے امت مصطفویہ جنہیں مخرصادق نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اپنی زیارت کی نعت عظلی ہے نوازا ہے۔ انہیں حضرت قبلہ پیرصاحب نے باحوالنقل فرما کر کتاب کے وزن ووقار میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت پیرصاحب مدظلہ بکشرت کتا بیس تصنیف فرما چکے ہیں مضافہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت پیرصاحب مدظلہ بکشرت کتا بیس تصنیف فرما چکے ہیں جن سے نہ صرف خواص بلکہ عوام بھی بھر پوراستفادہ کررہے ہیں۔ وعا ہے اللہ تعالی جل ویلی آپ کے قلمی علمی تاریخی اصلاحی رفائی اور آپ کی قلمی علمی تاریخی اصلاحی رفائی اور روحانی خدمات جلیلہ کو تبویات کا شرف عطافر مائے۔

امين ثم امين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه والدوصحبه وبارك وسلم

۲۲ریج الآخر ۱۳۳۱ھ فقط 19پریل <u>201</u>0ء محمد خشاتا بش قصوری جمعة المبارک مرید کے

**ተ** 

### نشان منزل

رئیس التحریرادیب شهیر حضرت مولانا محمد منشاتا بش قصوری صاحب خطیب جامع مجد ظفرید مرید کے ضلع شیخو پوره

بسم الله الرحمن الرحيم

نہایت ایمان افروز، روح پروراور دکش کتاب منظاب ''زین الاصفیاء فی
زیارۃ المصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ جواپئی نوعیت کے
اعتبار سے بہت خوب اور بے حدمجوب ہے کیونکہ اس عدیم الشال تحریر نے بکٹر ت اکابر
مت کی ان ثقتہ روایات کو کیجا کر دیا ہے جنہیں عالم خواب یا بیداری میں محبوب اعظم
حبیب اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جمال جہاں آراکی زیارت سے
بہرہ مند فرما یا ہے۔ اس کتاب کو منصہ شہود پر لانے کا باعث بھی ایک عجیب می کتاب
بنام ''زیارت نبی بحالت بیداری'' از عبدالمجید صدیقی ایڈوکیٹ جو دراصل قلمی ڈکیت
بنام ''زیارت نبی بحالت بیداری'' از عبدالمجید صدیقی ایڈوکیٹ جو دراصل قلمی ڈکیت
بخی درج کی ہیں جس کے ذریعے اس نے ایسے منافقین '' فیصاب '' فیی شیاب '' کے
متعلق بھی واگل دیا کہ آنہیں بھی خوابوں میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی رہی
حب کہ عنوان بحالت بیداری ہے۔

تاہم زیارت مصطفے علیہ التحیة والثناء ہے منتفیض ہونے والوں کے بارے

کہاں، آکھ ملانے کی ہمیت کے، کیونکہ آپ ہمیشہ ذات حق کے مشاہدہ میں متعزق رہتے تھے۔

حفرت، الله سبحانة وتعالیٰ کی ذات کی معرفت اوراس کے جلال اور جمال کے نور میں متعزق رہنے کی وجہ سے اس کے قریب اور مقرب ہو چکے تھے۔ ایسے نفوس فکر سے تطرف نہیں کرتے بلکہ رب تعالیٰ کی مرضی اور فنشاء سے تصرف کرتے ہیں۔

دل نور، جگر نور، زبان نور، نظر نور در منظر نور در منظر نور در منظر نور در منظر نور منظری می شخه منتوی مولانارهم اور شاه جورسالو کے نهر ف حافظ بلک عظیم شارح بھی تخه بحس کی تلاوت سے قلوب وا فربان کو صفیٰ وجلیٰ فرمایا کرتے تھے۔ جس بھی بہتی میں قدم رخب فرمایا وہاں کی کایابی بلٹ گئی، بے شار نفوس آپ کی نظر کرم سے راہ راست پر آگئے، گراہ باد وغیر سلم دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ ۹۳ مراہ کے دین صراط متنقیم پر گئے، ہندو غیر سلم دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ ۹۳ مال عرمبار کہ میں ضعیفی و تحفی کے باوجود ذکر شریف ( ذکر جمر ) کا پانچ ہزار بار ورد دو انہ فرمایا کرتے تھے۔

سو واری تارے چکمن پئے، سو واری شبنم ڈھلکے پئی جنھاں نے تینوں دیکھ لیا اوہ نظراں کتھے نہ ٹھر دیاں (پنجانی)

حفرت عارف کال شاہ بھٹائی قدس سرہ نے سندھی میں فر مایا:
ہیاد دند حوامرای در جنید دیا کیو!
اگر چرو 199ء میں آپ نے آغوش'' رحمتِ یز دال' میں پردہ فر مایا لیکن آخ
بھی آپ کی شفقت ، محبت اور تُور بھری ، سرکار کا نورانی چرہ آتھوں سے اوجھل نہیں اور

### انتساب بحضور جناب

ان کا سامیہ اِک ججل اُن کا نقش یا چراغ وہ جدھر گذرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی

کتاب "شان اہل بیت" کو جانِ نثار آل رسول ، فدائے اہل بیت، عاشق مصطفیٰ ، عارف باللہ ، بخوالعلوم مصطفیٰ ، عارف باللہ ، بخوث الزمال ، تاج العارفین ، فقیدالاعظم ، امام المرسنت ، جامع شریعت وطریقت حضرت علامہ مفتی خواجہ محمر قاسم المشوری قدس سرہ النورانی بانی: جامعہ عربیہ قاسم العلوم ، درگاہ مقدس حضرت مشوری شریف (لاڑ کا نہ ، سندھ ) کے حضور پیش کرتا ہوں۔

#### گر قُبول اُفتد زهے عزّو شرف

آپ کا وجود مسعود اہل سنت و جماعت احناف پر بارانِ رحمت کی طرح تھا،
آپ کی پُر نورصورت پاک کے مشاہدہ سے باطن کی گر ہیں گھل جاتی تھیں، منٹوں میں
مقامات طے ہوجاتے تھے، آپ کے ظاہر کی کشش اور باطن کے تقرف کا بیحال تھا کہ
طالبان حق سُرعت سے واصل باللہ ہوتے۔ وجاہت وروحانی دید بہ کا بیمالم تھا کہ
صاحب اقتدار بیروکریٹ بھی سر جھکا دیتے تھے، بڑے بڑے پُر جوش خطیب، ولولہ
انگیز واعظ بھی خدمت میں زبان کھولنے سے پہلے بار بارسوچے تھے۔ ویکھنے کی تاب

#### ابتدائيه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ع صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ أَلِهِ وَسَلَّمَ الل بيت كرام/سادات عظام كى محبت سرماميافتخار باورا ثا شعظيمه ب الحمدللد! الل سُنت و جماعت كے قلوب حُبّ الل بيت سے لبريز بيں۔ جارے سندھ (باب الاسلام) کے ان پڑھ دیہاتی بھی سادات کرام کی عزت واحر ام دل وجان ے کرتے ہوئے نظرآتے ہیں اہل سندھ کو خب اہل بیت ورثے میں ملی ہوئی ہے پیدائش تھٹی میں پلائی گئی ہے کیونکہ سلف الصالحین فدا کار اہل بیت تھے۔ سادات کرام کوسندھ میں جس قدرعزت واحر ام سے دیکھا جاتا ہے۔اس کی نظیر ملنا مشكل ب\_سيدصاحب كم مخض ك كمريرة جائة عيدسعيد كاروز تصوركياجا تاب\_ آپس کی ناراضگیوں میں سیدصاحب کو ثالث مقرر کیا جائے تو برسول کی نفرتیں محبت میں تبدیل ہوجاتی ہیں، قصاص معاف ہوجاتا ہے۔سادات کرام پر کیوکر نہ جان نجھاور کی جائے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اولا دہے، پیغیراسلام کی عترت ہیں، نبی آخرز ماں کی ذریت ہیں، امام الاولین وآخرین کی آل پاک ہیں، اور انہیں کی سرسبزشاخ کے پھول ہیں۔

بیرون سندھ میں مخصوص لوگ اللہ والے (واصل باللہ) احترام سادات بجالاتے ہیں، اکثر علاء ومشائخ بھی اس سعادت سے محروم ہیں اورعوامی سطح پر بھی میہ جذبہ سرد پایاجا تا ہے اس لئے سیدزادی کا نکاح کرنا آئییں مہل لگتا ہے۔جبکہ سندھ کے معاملات اس کے برعکس ہیں یہاں پرمشائخ مقربین، علاء ربا نین کے علاوہ عوامی سطح پر ندرے گا کیونکہ یہی تو میری اندھیری قبر کا توشہ ہے، ای روشی سے اپنی قبر میں چراعاں ہوگا۔

اے هم نفسان ز محفل مار فتید ولی نه از دل ما

یعنی اے میرے ہادی ورہنما! آپ ہماری محفل ہے تشریف

لے گئے ہیں کین ہمارے دلوں ہے نہیں گئے ہیں۔

آج بھی ہماری محفلیں خاص ہوں یا عام آپ ہی کے ذکر ہے معمور ہیں،
ہمارے دلوں اور محفلوں کی آپ ہی جان ہیں۔ حقیقت میں آپ سے نہ آج بچھڑے
ہیں اور نہ کل جدا ہوں گے۔ حشر کے روز آپ ہی کی وشکیری میں جنت کو چلیں
گے۔انشاء اللہ تعالی

وہ خودتشریف فرما ہیں میرے گھر بتاا ہے خوش نصیبی کیا کروں میں! طالب نگاہ کرم فقیرزین العابدین راشدی قامی غفر لہ المهادی وآلہ وسلم نے عطافر مایا۔ جب علماء کا بیرحال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ " انا للّٰه و انا الیه داجعون " دلوں میں عظمت سادات اُجا گر کرنا ، محبتِ اہل بیت کے چراغ روثن کرنا ، علماء کرام وخطباء مساجد کا اولین فریضہ ہے۔

بعض مولوی صاحبان سادات کے گھروں میں بغیر پردہ کے آنا جانا بھی روا رکھتے ہیں، اگروہ مغربی تہذیب کی میلغار کے سبب اپنے مقام ومرتبہ سے عافل ہیں تو علاء کو جا ہے کہ انہیں متوجہ کریں گذشتہ تاریخ یاد دلا کر انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کریں۔

ای طرح سیدزادی کا نکاح غیرسید کے ساتھ بڑے شہروں میں فیشن بن گیا ہے۔ بعض لوگ کسی کے سمجھانے میں آجاتے ہیں تو اطمینان قلب کے لیے کسی دارالعلوم سے رجوع کرتے ہیں لیکن وہاں کے بعض خشک دماغ بے دھڑک جواز کا فتو کی دے کر ہرارے غیرے تھو خیرے کو بے ادبی پردلیر بنادیتے ہیں۔

بتائے! وہ علماء جن کوسا دات ہے کوئی محبت نہیں وہ'' عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' کہلانے کے کب حقدار ہوں گے؟

جن کورسول اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم سے تجی محبت والفت ہوگی وہ آل رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہے عاشق ہو نگے اورا یے دعملی محب ' آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ونیا خالی نہیں بعض علاء اہل سنت نے مُب اہل بیت کو اجا گر کرنے کے لیے کتابیں تصنیف و تالیف فرمائی ہیں ان میں سے بعض کے اساء گرای درج ذیل

ا) احياء الميت بفضائل اهل بيت .....امام جلال الدين سيوطى ٢) بركات آل رسول .....امام يوسف بن اساعيل نبهاني

کسان مزدور بھی دُب اہل بیت ہے سرشار اور احر ام سادات میں سربخم رہتے ہیں جس کی مثال درج ذیل ہے:

سید مطلی فرید آبادی کی روایت ہے کہ (بھارت ہے) کرا چی آتے آتے جب ملتان کے اشیشن پران کی گاڑی رُکی تو سامنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے بے پناہ جھرمٹ میں ایک صاحب انہیں نظر آئے صاف سفید کپڑے قیمتی شال کاندھے پراورصوفیانہ تمامہ سر پر بندھا۔ انہیں شک گذرا، اُنز کو جود یکھا تو فرید آباد کا میراثی نکلا۔ شہراتی نام تھا''۔ (باہنامہ ساتی کراچی شاہدد ہلوی نبر کالاء)

اہل سندھ کی''حبّ اہل ہیت''ضرب مثل تھی ای لئے میراثی سیّد بن کر سندھ میں نزول کر رہے تھے کہ انہیں عزت واحرّ ام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔

المسنده کوئت الل بیت کا درس صوفیائے کرام کی پاکیزہ صحبت کا مرہون منت سمجھا جائے، جنہوں نے سندھ میں محبت کے چراغ روشن کئے اور انہیں چراغوں سے چراغ جلانا جاہے ہیں، اُسی محبت کو عام کرنا چاہے ہیں، اسی جذب و کیف کی ستی کودلوں میں محلتے دیکھنا چاہے ہیں، اِسی الفت کا چرچا ہر سُو دیکھنا چاہے ہیں، گل گلی، کوچہ کوچہ ہستی ہستی وہی محبت کے مینار قائم کرنا چاہے ہیں۔

اگر چہ وہابیت کی وبا اور مغربی تعلیم کی یلغار جب سے سندھ میں وارد ہوئی ہے تب سے "ناموں ساوات' متاثر ہے۔جو حفرات ساوات کیام کی عزت واحترام سے صرف نظر کرتے ہیں ان کے لئے یہ کتاب" مناقب اہل بیت' مینارہ نور ثابت ہوگی۔انشاءاللہ تعالیٰ

بڑے شہروں کے عوام تو عوام علاء ظاہر بھی سادات کرام کو وہ مقام نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہیں، وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا جوانہیں رسول اکرم شفیع اعظم صلی الله علیہ جنہوں نے زندگی بحرحتِ اہل بیت کاعملی درس دے کراپنے کر داروں کو ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ بنادیا۔

اگر کی مختر نے معاونت کی تواس رسالہ کومفت میں تقسیم کرنے کا ارادہ نیک رکھتا ہوں تا کہ حب اہل بیت کے پیغام کو عام کرنے کے سبب حضورا کرم نور مجسم شمس ہوئی صلی (لالم بھلبہ درآلہ در ملم اور آپ کے جگر گوشے نور نظر اور سادات مینی کے جداعلی، امام اہل بیت، پیکر تسلیم و رضا ، سرایا صدق و صفاء کان صبر، مخزن فیوض و برکات سیدالا ولیاء ، سندالکا ملین، مصدر حکمت، یادگار کر بلا زین العارفین حضرت سیدنا الساجد بین علی المعروف امام زین العابد بین ابن امام حسین کی خاص نظر کرم کا مستحق الساجد بین علی المعروف امام زین العابد بین ابن امام حسین کی خاص نظر کرم کا مستحق مظمروں ، اورای مقصد کے لئے بینا چیز کوشش کی گئی ہے۔

الله تعالی فقیری اس می کوقبول فرما کرحب اہل بیت عام کرنے کا ذریعہ اور میرے لئے توشد آخرت بنائے آمین۔

قدر والے جانتے هيں عزّو شان اهل بيت

۸ار ذوالقعده ۱۳۲۳ه ه طالب نگاه کرم ۲۲ر جنوری ۲۰۰۳ء سید محمد زین العابدین راشدی سخ ففی قادری قامی کراتشی

| ٣) كواكب السعادات في مناقب الساداتمولانا قاضي مدايت الله مثياري                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣) الكلام المقبول في طهارت نب رسولمفتى احمد يارخان نعيمي                          |
| ۵) اعلمواولا دکم محبت آل بیت نبی ڈاکٹر محمرعبدہ بمانی جدہ ،مطبوعہ جدہ ،حجاز مقدی  |
| ٢) معالم العترة النوية                                                            |
| ٤) فضائل الخمسة الفير وزآبادي                                                     |
| ٨) نورالابصار في مناقب آل بيت النبي المخار شيخ مومن بن حسن شافعي                  |
| 9) ذخائر العقىعلامه محبّ الدين طبري                                               |
| الدين طبري النظر ه النظر ه                                                        |
| اا) جوام العقدين في فضل الشرفينعلامه سيدنورالدين على المسهو دي القيمة             |
| ١٢) الصواعق المحرقةامام احد بن جرهيتي كل ١٢٥ ه                                    |
| ۱۳) خصائص امیرعلی بن ابی طالبامام ابوعبدالرحمٰن احد نسائی شافعی                   |
| شخفیق وتخ تج احد میر بن البلوشی مکتبه معلا الکویت ۱۹۸۲                            |
| دل نے جاہا فد کورہ علاء کرام کی پیروی میں حب اہل بیت ہے لبریز آیات،               |
| احادیث اوروا قعات کوتر تیب دے کرایک مختصر رسالدار دومیں تیار کروں جو کدآج کے      |
| معاشرے میں حب اہل بیت کا جذبہ اجا گر کر سکے۔اوراس میں علماءومشائخ وعوام اہل       |
| سنت کے وہ مثالی واقعات و تاریخ ساز حکایات درج کیے ہیں جن سے ان کی حب اہل          |
| بیت کی عملی تصویر سامنے آتی ہے۔ قال وحال میں بہت بڑا فرق ہے۔ بیان کرنا            |
| آسان عمل کرنانہایت مشکل اور بعض مرتبہ انتہائی مشکل ہے۔شیعہ ذاکرین مجلس امام       |
| میں اہل بیت کی یا تیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کر کے دکھا نامشکل کام ہے، وہ اپنے قبیل |
| و ہے ایسے انمول واقعات پیش کرنے سے قاصر ہیں جن کو نقیر نے اہل سنت و جماعت         |
| کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ بیصرف واقعات نہیں بلکہ پس منظر میں روثن کر دار ہیں       |
|                                                                                   |

والی ہے البذا ہر دور میں ان کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے جن کے طفیل اللہ تعالیٰ لوگوں سے بلائیں دور کرے، جس طرح ستارے آسان والوں کے لیے باعث امن ہیں، اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں، ان کا جو ہم زمان خوشما الفاظ ہیں، اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں، ان کا جو ہم زمان خوشما الفاظ میں ان کی محبت کا دعوی کرے اور اعمال صالحہ کے دلائل قائم نہ کرے تو اس کا دعویٰ فاسد ہیں ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور اعمال صالحہ کے دلائل قائم نہ کرے تو اس کا دعویٰ فاسد ہیں ان کی محبت کا دعویٰ کی کرے اور اعمال صالحہ کے دلائل قائم نہ کرے تو اس کا دعویٰ فاسد ہیں ان کی محبت کا دعویٰ کی کرے اور اعمال صالحہ کے دلائل قائم نہ کرے تو اس کا دعویٰ فاسد ہیں ان کی محبت کا دعویٰ کی کرے اور اعمال صالحہ کے دلائل قائم نہ کرے تو اس کا دور کی دور کی

ا۔ قُلُ لَا اَسْمَلُکُمُ عَلَیْهِ اَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرُبِی (پ٢٥ شوريٰ:٢٣) ترجہ: تم فرمادومیں تم ہے بلنغ کا کوئی معاوضہ بیں مانگنا ہاں تہمیں حکم دیتا ہوں کہ میرے دشتہ داروں سے محبت رکھو۔

امام جلال الدین سیوطی نے دُرمنثور میں اور بہت سے دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ سے نقل کیا:

#### حُبِ اللّ بيت

اکابراہل سنت کی زندگیاں خب اہل بیت سے بھرے ہوئے جامول کی طرح لبریز تھیں۔امام عرب شخ فلسطین علامہ یوسف بن اساعیل نبہائی قدس سرہ الاقدس حُب اہل بیت کا درس یوں دیتے ہیں فرمایا:

اُمور دیدید اورعقا کداسلامیدیس ہے اہم ترین عقیدہ بدہ کہ ہمارے آقاو مولا محرمصطفیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرشتے اور رسول ہے اُفضل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء تمام آباء ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا وہر اولا دے اشرف واعلیٰ ہے کیونکہ ان کا حسب ونسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وابستہ ہوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہیں اور تمام لوگوں ہے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہیں اور تمام لوگوں ہے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے (نسبی طور پر) قریب ہیں۔

اس میں بھی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہرمسلمان پر فرض ہے خواہ و مقلد ہویا مجتہداور''جس قدر ریہ محبت کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا،' اور جس قدر ریہ محبت کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا،' اور جس قدر ریہ محبت ناقص ہوگا ، جو شخص اس محبت کے بغیرا یمان کا وعویٰ کرے وہ بڑا جھوٹا اور منافق ہے۔ وہ حضرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی رشتہ رکھتے ہیں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دا مجادان کی محبت ہے۔

تا یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی محبت ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی محبت ہے۔

اولاداطہاراس امت کی برکت ہیں اور ان کے غموں کی سیابی دور کرنے

ہرشے کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت اطہار کی

بت ہے۔

ام دیلی حضرت سیدناعلی الرتضی شاه کے سودایت کرتے ہیں: تم میں سے بل صراط پر بہت زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جے میرے اہل بیت اور میرے اصحاب سے شدید محبت ہوگی۔ (برکات آل رسول صلی الشعلیدة آلہ وکلم صفح ۱۳۲۳) صَلَّی اللَّهُ عَلی سِیِدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَسُلَّمَ

### اہل بیت سے محبت کس کی خاطر؟

عرب کے نامور محقق عالم، شخ سیدزین بن سمیط شافعی اپنی کتاب میں روایت نقل فرماتے ہیں: ترفدی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الله سے محبت کرواس لیے کہ وہ تہمیں اپنی نعمیں کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت کرو محض خدا کی خاطر اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔(مسائل کثر حولها النقاش و الجدل صفحه ا ۵ مطبوعه کویت)

### اولا دكوتين خصلتين سكهاؤ

نبی اکرم نورجسم صلی الله علیه وآلبه وسلم نے فرمایا: اپنی اولا دکوتین اچھی عادتوں

کی تربیت دو۔

اینے نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ہے محبت

اللبيت عجبت اور

﴿ قُرْآن مجيد پرضني ﴿

(جامع الصغيرجلداصغية ا\_مندالفردوس لديلي -كنزالعمال علمواولا وكم محبة رسول الله صفح ٢٢٠)

حضرت عبدالله بن مسعود في فرمات بين:

"ابل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت ہے بہتر ہے"۔
حضرت ابو ہر یہ ہو ہے تیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فر مایا:
"تم بیس ہے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میر ہائل ہے اچھا ہوگا"۔
امام طبر انی وغیرہ راوی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فر مایا:
کوئی بندہ (کامل) مومن نہیں ہوسکتا جب تک مجھا پٹی جان ہے، میری
اولا دکوا پٹی اولا دے، میرے اٹال کوا ہے اہل ہے، میری ذات کوا پٹی ذات ہے زیادہ
محبوب نہ جائے"۔

تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ ٹورکا تو ہے مین نور تیرا سب گھرانہ نور کا رحمت دو جہاں، شفیع عاصیاں، فخر عالمیاں، باعث تخلیق کون و مکان حضور پرنور محرم صطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:

میرے اہل بیت اور میری امت ہے ان کے محبّ حوضِ کوڑ پر (انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ان دواُنگلیوں کی طرح ایک ساتھ وار دہوں گے۔

آپ سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

تم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو کیونکہ ہماری محبت والا جو شخص اللہ تعالیٰ سے
طے گا، ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا، اس ذات اقدس کی قتم جس کے قبضہ فدرت میں میری جان ہے ہماراحق پہنچانے بغیر کی بندے کاعمل اسے فائدہ نہ دے گا'۔
ابن نجارا پنی تاریخ میں حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

### سادات کامخالف، جہنمی ہے

طرانی اور حاکم نے بیروایت نقل کی ہے کہ حضور انور صلی الله علیه وآله وسلم

تے فرمایا:

اگر کوئی آدی رکن بیانی (حرم) اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنالے اور وہیں نمازیں پڑھ پڑھ کر اور روزے رکھ رکھ کر مرجائے مگر اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے بغض وعداوت ہوتو وہ سیدھا جہنم میں جائیگا۔ (ایضاً)

#### دعار دہونے کا ایک سبب

دیلمی نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: الدعا محجوب حتیٰ یصلی علیٰ محمد و آل بیته جب تک محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراوران کی اہل بیت پر درودشریف نہ پڑھا جائے آدی کی دعاعرش سے ادھر مجھی رہتی ہے یا قبولیت سے محروم ومجوب رہتی ہے۔ (ایضاً)

### قرآن اورابل بيت

ترفذی نے روایت کی ہے کہ نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:
عین تم میں الی چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں اگرتم ان سے چیئے رہے تو میرے بعد
ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔اللہ تعالیٰ ک
تاب جوآسان سے زمین تک مربوط و مضبوط ہے اور میری اولا دجو میرے اہل بیت بھی
ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بھی جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کو ٹر پر آگر جھھ
سے ملیں گے،اب دیکھنا ہے ہے کہ میرے بعدتم ان دونوں کے ساتھ کیاسلوک کرتے ہو''۔
سامیں گے،اب دیکھنا ہے کہ میرے بعدتم ان دونوں کے ساتھ کیاسلوک کرتے ہو''۔
(جامع ترفدی مناقب ہلی ہے۔

### مير \_ بعد خيال ركهنا، كس كا؟

طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہما ہے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوآخری بات اپنی زبان مبارک سے فرمائی وہ مشخص "اخلفو نبی فبی اهل بیتی "میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔
رطبرانی۔ مسائل کئر حولها النقاش والجدل صفحہ ۵۲)

### سادات کوستانا، حضور کوستانا ہے

طبرانی اور بیبی نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے منبر پرتشریف فرما ہوکر فرمایا:

اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ جو میرے ذوی الانساب اور قریبی رشتوں کے حوالے سے مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ خبر دار! جس نے میرے اقرباء اور اہل بیت کو تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی۔ اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی۔

دیلمی نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میرے اہل بیت کے حوالے سے مجھے تکلیف پہنچائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کاسخت ترین عذاب ہوگا''۔ (سائل کثر حوله العقاش والحدل صفحہ ۵ مطبوعہ کویت)

### سادات کامخالف،منافق ہے

ملاً نے اپنی کتاب السیر ہ میں میر مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ حضور پرنور صلی لاللہ علبہ زلالم دسلم نے فرمایا: ہم اہل بیت سے متق مومن کے سواکوئی محبت نہیں کرسکتا اور بد بخت منافق کے سواہم سے کوئی بغض وعداوت نہیں رکھ سکتا''۔

### اہل بیت کشتی نوح کی مثل

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

بلاشبہ تمہارے لیے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے جواس میں

سوار ہوگیا وہ چ گیا اور جواس سے (نفرت کے سبب) پیچھے رہ گیا وہ غرق ہوگیا اور ایک

روایت میں ہے کہ وہ ہلاک ہوگیا تمہارے لیے میرے اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل

کے باب حلہ یعنی باب مغفرت کی ہے ، اس میں جو بھی داخل ہوگیا اس کے گناہ بخش

دیئے جا کیں گے۔ (سائل کم تولھ النقاش والجد ل مطبوعہ کو یت)

### سادات کوبروز قیامت حضور کی نسبت کام آئے گی

اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سیجے احادیث ہیں کہ اٹل بیت کرام / سادات کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت (نسبی و حبی ) ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخشنے والی اور مفید ومؤثر ہے۔ان میں سے ایک وہ روایت ہے جے امام احمد اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فے فرمایا:

فاطمہ میرے جگر کا لگڑا ہے، جو چیز اسے نا گوار کرتی ہے وہ مجھے بھی نا گوار
کرتی ہے اور جو چیز اسے مسرت وفر حت بخشی ہے وہ مجھے بھی خوشگوار کرتی ہے، قیامت
کے دن سارے رشتے ختم ہوجا کیں گے، سوائے میری قرابت (رشتہ داری) اور
میرے خاندان واسطے اور میرے دونوں اطراف کے سسرالی رشتوں کے (سبی نسبت
میرے خاندان واسطے اور میرے دونوں اطراف کے سسرالی رشتوں کے (سبی نسبت
سے مرادان غلاموں کا تعلق ہے جو آپ کے آزاد کر دہ تھے)۔

حضورا کرم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ساتھ خاندانی نسبت دنیا وآخرت میں نفع بخش ہے، ان میں سے ایک آپ کا میقول ہے، جسے ابن عسا کرنے حضرت عمر

فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه ب روايت كيا ب فرمايا: كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة الانسبى و صهرى و قيامت كون تمام آبائي نيتين اور سرالى رشة ختم بوجا محيط ، سواكى رشة ختم بوجا محيط ، سواكى دوسر عائد انى اور سرالى رشة كرايان كى ب كه بى از ، طرانى اور دوسر عد ثين ني ايك طويل روايت بيان كى ب كه بى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

اس قوم کا انجام کیا ہوگا جو سیجھتی ہے کہ میری قرابت کوئی نفع نہیں پہنچا گئی،

ہنگ قیامت کے دن تمام سبی رشتے (آزاد کردہ غلاموں کے رشتے) اورنسبی
(خاندانی) رشتے ختم ہوجا کیں گے سوائے میر نے بسی اور سبی رشتوں کے اوراس میں
کوئی شک نہیں ہے کہ میر ہے ساتھ خاندانی تعلق کی نسبت دنیا اور آخرت میں لازوال
اورغیر منقطع ہے اے کوئی بھی ختم نہیں کرسکتا"۔(ایصناً)

امام احمد، حاکم اور بیبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومنبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم کا انجام کیا ہوگا جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت ان کی قوم کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہاں اللہ کی قتم! میری قرابت دنیا اور آخرت میں زندہ اور موجود رہے گی۔ جو بھی نہیں کٹ سکتی اور اے لوگو! میں حوض کو ثر پر تہارے لیے توشہ آخرت بن کرانظار کروں گا۔

حضورا كرم على الله عليه وآليه وسلم في فرمايا:

ان الانساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى مرينب كعلاده تمام خاندانى رشة قيامت كدن خم موجائيل كرمندا تدالى المدارك الحام جلد المؤلمة المائل المؤلمة المائل مؤلمة المائلة الما

تفیراین جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ '' یہ آ یہ پنجتن (خمسة ) کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میری شان میں بلی کھی کی اور حسن وسین ہاور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں ۔ اللہ یہی ارادہ فر ما تا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو! تم سے ہر قتم کی نایا کی دُور فر مادے اور حمہیں اچھی طرح یا کہ کر کے خوب یا کیزہ کردئ'۔

(الى جعفر محد بن جريد طبرى (التونى ١٣١٠هه) جامع البيان فى تغيير القرآن مطبوعه معرجلد ٢٣ سخده) شخ الحديث علامه سيدا حد سعيد كاظمى عليه الرحمة البارى فرماتے مين:

رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم في جب خود اين زبان مبارك سي "خمسه" کا لفظ فر مادیا اور خسہ ہے اپنی مراد کو ظاہر فر مانے کے لیے تفصیل ارشاد فر مادی اور صاف صاف اظہار فرمادیا کہ آیة تسطهیر کاشان زول بدیا نج ہیں جن کواللہ تعالی نے پاک قرار دیا، تو اب اس کے بعد کی شقی القلب کا بیکہنا کہ معاذ اللہ (پنجتن کا تصور مشركين بياكيام) ان كوياك كهناجا رنبيس اور پنجتن آية تطهير مين واخلنبين، دربار رسالت سے بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تكذيب نبين تواوركيا عينعو ذبالله من ذالك. اس كايه مقصر نبيل كرمعاذ اللهان یا نج کے سواہم کسی کو یا کنہیں مانتے ، ہمارے نز دیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات بھی آیۃ تطہیر میں شامل ہیں ،ای لیے ہم ان کے ساتھ''مطہرات'' کا لفظ لا زمی طور پر استعال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اللہ تعالی کے وہ سب محبوب بندے اور بندیاں یقیناً یاک ہیں، جن کی یا کیزگی پر کتاب وسنت سے دلیل قائم ہے اوران کی پاکی کا عقادر کھتے ہیں، کیکن پنجتن پاک بولنے کی وجہ صرف سے کہ حدیث منقوله بالامين خودحضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كى زبان مبارك \_ "خسه" كاكلمه

### شفاعت سب سے پہلے کن کے لیے ہوگی

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ الله کے محبوب صلی الله علیدوآلہ وسلم نے فرمایا:

سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں۔
"الاقد ب فاالاقرب" قریش وانسار (صحابہ) سے پھراہل یمن سے جو مجھ پرائیان
لایا اور میری اتباع کی پھرتمام اہل عرب پھر مجمی لوگ اور سب سے پہلے جن کی میں
شفاعت کروں گاوہ "اُو لُو الفضل" ہوں گے۔

(طبراني في الكبير البدورالسافرة في احوال الآخرة صفيه ٢٥)

ان کے مولا کے ان پر کروڑ وں درود ان کے اصحاب وعترت پیلا کھوں سلام

پنجتن پاک

پنجتن کے معنی ہیں پانچ افراداوران سے مراد حضرت محدّر سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ،حسنین کریمین ،سید فاطمہ زہرا اور حضرت علی الرتضٰی شاہ رضی الله عنهم المجمعین ہیں اور آیت تطهیر:

إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهِيرُ ا (مورةالاتزابآيت٣٣)

ان پائی مقدسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس میں "وَ يُسطَقِسَ کُمهُ مَسطُهِيْسُرًا ٥" موجود ہے بعنی اللہ تعالی تمہیں پاک کر کے خوب پاکیزہ کردے، جواس بات کی دلیل ہے کہ دین خیتن واقعی پاک ہیں۔ غیرے تعلقات بڑھانا بدیختی ہے۔آپ کے ساتھ جس کا رشتہ ہوا وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ (الذ فائر الحمد یہ صفحہ ۲۷۱مھر)

حضرت اُسامہ بن زید ﷺ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کی کام کے سلسلے میں حصورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا، یہ کیا ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑ اٹھایا تو وہ حسن و حسین تھے یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں (ھذا ابنای وَ اِبُنتِی کے اِللہ ہیں اس کو مجبوب رکھا ورجوان کو مجبوب رکھا س کو حسن کے حسن و حسین تھے یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں (ھذا ابنای وَ اِبُنتِی کے اللہ ایس اس کو مجبوب رکھا ہوں تو بھی ان کو مجبوب رکھا ورجوان کو مجبوب رکھا س کو

(كنزالهمال جلد ك سفي الدام پاك اوريزيد بليد سفي ١٣٨ - جامع ترندى، خصائص على بن ابي طالب ١٢٧) حضرت علامه پيرسيد مهر على شاه گيلانى قدس سره (گولژ اشريف) فرمات بين: آيت مبابله مين كلمه "ابنساء فا" بين حسنين پاك كوفرزندان رسول صلى الله عليد وآله وسلم كمهلانے كاشرف ثابت ہے -

اس آیت شریفه میں لفظ''نساءنا''اگر چه بصیغه جمع ارشاد ہواہے، مگر طرز عمل نبوی ہے واضح ہوگیا کہ مُر اوسیدۃ النساء، جگر پارہ رسول صلی الله علیه وآله وسلم، فاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزهرارضی الله تعالی عنها ہیں۔اس موقع سے قبل آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی باتی تمیوں وُخریں (صاحبزادیاں) وفات پاچکی تھیں۔

اییا ہی کلمہ''انفسنا'' ہے کمال اشحاد اور قرابت مابین نفسِ نبوی اور نفس مُرتضوی پائی جاتی ہے۔ ظاہرہ قرابت تو کسی سے پوشیدہ نہیں۔علاوہ اس کے معنوی یا باطنی قرابت بھی جے کمال اشحاد سے تعبیر کرنا اس کلمہ''انفسنا'' کامفہوم ہے۔ یہی تعبیر ایک اور حدیث شریف سے ثابت ہے۔ مقدسہادا ہوااور پھران کی تفصیل بھی خودحضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مائی۔ ملحصاً (روثن راستصفیا۲)

علامه نبهاني عليه الرحمة رقبطراز بين:

جہور علماء فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے دونوں گروہ (امہات المؤمنین اور اولاد اطہار) مراو ہیں تاکہ تمام دلاکل (روایات ) پرعمل ہوجائے۔(برکات آل رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ۳۵)

ان کی پاک کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت

### سادات كرام ،حضور پاك صيرالله كي اولا د بين

شخ العرب،امام حرم، غازی حجاز علامہ مجمد علوی مالکی تکی رقمطراز ہیں:

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر

والوں سے اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام سے محبت کرنا واجب ہے۔

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بیٹیوں کی طرف سے جاری ہوا۔ نبی اکرم نور

مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا:

''میرے سواتمام انبیاء کی اولا داللہ تعالیٰ نے ان کی پشتوں میں رکھی لیکن میری اولا داللہ تعالیٰ نے علی ﷺ کی پشت ہے بنائی''۔

آپ کے کسی داماد کو بیرخت حاصل نہیں کہ وہ آپ کی بیٹیوں کی موجودگی میں کسی اور سے شادی کرے ۔ بعض علماء کے قول کے مطابق قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوااد کی موجودگی میں بھی اور کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔اس کی وجو ہات ظاہر ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ہوتے ہوئے کسی

"جس شخص نے حصرت عبدالمطلب كى اولاد بركوئى احسان كيا اوراس نے اس كا بدله نہيں ديا، كل قيامت كے دن جب وہ مجھ سے ملے گا تو ميں اسے بدله دوں گا"۔(ايضاً)

سا دات کی تعظیم کرنا ، الله کا احسان سمجھ! امام شخ عبدالوہاب عارف شعرانی قدس سرہ (مونی سے وی سین کبری میں

فرماتے ہیں:

جھے پراللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بیہ ہے کہ میں ساوات کرام کی بے صنعظیم کرتا ہوں۔ کم از کم اتن تعظیم و تکریم کرتا ہوں جتنی والی مصر کے کسی بھی نائب یالشکر کے قاضی کی ہو علق ہے۔ (صفح ۲۳۳)

محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں

پروفيسر ڈاکٹرمحتر مسعوداحرصاحب لکھتے ہیں:

اسلام کی بنیاد ہی محبت پر ہے، اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کبار کی محبت، اولیاء عظام کی محبت، علاء حق کی محبت، محبت، محبت، محبت، محبت، محبت، محبت، محبت، محبت، ہج تو میہ کہ جس کے دل میں ان حضرات عالیہ کی محبت نہیں اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ خود حضور پر نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمار ہے ہیں، خبردار موجاؤ! جس کے دل میں ایمان نہیں، یہ کلمات بار بار فرمائے، بیشک محبت وایمان کا چولی وامن کا ساتھ ہے۔ جو محبت پر شب خون مارتا ہے وہ ایمان پر بھی شب خون مارتا ہے۔ ایمان کی لذت، بغیر محبت کے آئی نہیں سکتی۔ ایمان پر بھی شب خون مارتا ہے۔ ایمان کی لذت، بغیر محبت کے آئی نہیں سکتی۔ اطاعت اپنی جگہ مگر محبت نہ ہوتو ہر عبادت بے شو دو بے فیض ہے'۔ امام شعرانی فرمائے ہیں:

حضرت اسامه بن زید کی سے روایت ہے کدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اما انت یا علی فختنی و ابوا ولدی و انت منی و انا منک اعلی! تُومیرادامادادرمیرے دونوں فرزندوں کا باپ ہے تو مجھ ہے ہے ادر میں تجھے ہوں''۔

(تصفيه ما ين سُتِّي وشيعه صفحه ٩ معطوعه كواز اشريف \_انوارعلى ترجمه خصائص على الرتضي صفحه ١٦٧ ، امام نسائى )

پارہا صحف غنی ہائے قدس الل بیت نبوت پ لاکھوں سلام محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

تمام بنی آ دم ایخ ''عصبہ'' کی طرف منسوب ہوتے ہیں، سوائے اولا د فاطمہ کے۔ پس میں ان کاولی اور عصبہ ہوں۔

(طبراني، ابويعلى بتمع الجوامع جلداصلي ١٢٢ اتحاف المسائل صفية ١٤١١م المنادي)

سادات کی خدمت کا صلہ کون دے گا؟

امام دیلمی راوی ہیں کہ حضور پرنورشافع یوم النثو رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:
''جوشخص وسیلہ جا ہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میرے دربار میں اس کی
کوئی خدمت ہوجس کی بدولت میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، تو اے
میرے اہل ہیت کی خدمت کرنی جا ہے اور انہیں خوش کرنا جا ہے''۔

(بركات آل رسول صلى الله عليه وآله وسلم صفحه ٢٣٥)

احسان كابدلهكون دے گا؟

الم طبراني مرفوعاروايت كرت بين كه نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

سادات کرام جب مجلس میں تشریف لے کرآئیں ان کے لیے کھڑا ہونا چاہےاوران کوآگے رکھنا چاہے۔

ا کب نبی کے ساتھ اگر حب آل ہو اور کے اور اور کے ساتھ اگر حب قبول ہے اللہ! سادات کی نسل میں برکت فرما

جس رات حضرت سيده فاطمة الزهرارضى الله عنها كى شادى حضرت سيدناعلى المرتضى ثناه على الله عنها أن مثلوا يا وضوكيا اور حضرت المرتضى شاه هي يانى مثلوا يا وضوكيا اور حضرت فاطمه برانڈيل ديا اور فرمايا:

اے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس پر اپنی برکت نازل فرما اور ان دونوں کی نسل میں برکت دے۔'' (علموااولاد کی محبة رسول الله صفحه ۷۰)

ناقص درودکون ساہے؟

حضرت کعب بن عجرہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

بیشک بیتو ہم نے جان لیا کہ ہم (التیات میں) آپ پرسلام کس طرح پڑھیں۔اب آپ فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو فرمایاتم کہو،اے اللہ! درود بھیج (حضرت) محمد اور آپ کی آل پر جیسا کہ درود بھیجا تونے (حضرت) ابراہیم اوران کی آل پر۔ بیشک تو حمید و مجمد ہے۔ (صحیحسلم مفلوۃ المصاح)

ایک روایت میں فرمایایوں کہو:

اےاللہ! درود بھیج (حضرت) محمداور آپ کی از داج اور آپ کی اولا دپرجیسا کہ تونے درود بھیجا آل ابراہیم پر۔ بیشک تو حمید ومجید ہے۔ (مسلم۔ مثلوۃ) ہماراعقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضلی اور حضرت حسن و حضرت حسین ﷺ اوران کی اولا دکی محبت کا ملہ نص قرآن ہے مطلوب ہے۔ (برکات آل رسول سلی الشعلیہ آلبو ہلم) واللہ زیر تیج بھی سجدہ ادا کیا تو ان کا نام لیوا ہے اور تونے کیا کیا؟

كور به وكرابل بيت كااستقبال كري

حضرت اسملیٰ رضی الله عنها سے روایت ہے کدایک بارسر کار مدینہ سلی الله علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرمانے کہ خاومہ نے حضرت علی اورسیدہ عالم (خاتون جنت) کے آنے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

"كفر بوكرمير إلى بيت كالتقبال كرو".

جب حضرت علی اورسیدہ فاطمۃ الزھراا پنے دونوں شنر ادوں حسن وحسین کے ساتھ آ چکے تو آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے لیا اور ایک ہاتھ سے حضرت علی اور دوسرے سے فاطمہ کو پکڑ کر چو ما۔رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

(منداحمہ اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب و الفضائل شخت المطبوعهم مرا ابن عسا کرنے حضرت انس ﷺ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

'' کوئی شخص اپنی جگہ ہے نہ کھڑا ہو مگرا مام حسن یا امام حسین یا ان دونوں کی اولا د کے لیے''۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و تلم نے فرمایا: '' برشخص اپنے بھائی کے لیے اپنی جگہ سے (احتر اماً) اٹھتا ہے مگر بنی ہاشم کسی کے لیے نہیں کھڑے ہول گئے'۔ (خصائص کبریٰ جلد اصفے ۵۶۱) "صلى الله عليه و آله وسلم" اوردرودقدى شريف" صلى الله تعالى على السيدنا محمد و آله وسلم" كم تعلق بعدنما زنجيديا عشاء ااسو (١٠٠٠) بارورو ميل كفي كالحكم خاص وعام ب-

#### خدمت كاضامن كون؟

حضور پرنورسیدعالم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: جوشخص میرے اہل بیت ہے نیکی کرے گا، وہ قیامت کے دن اس کا اجر سوگنازیادہ پائے گا۔ میں (محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم) قیامت کے دن اس نیکی کا ضامن

(شرن النی صلی الله علیدة آله و ملم فی ایوسعید عبد الملک بن عنان نیشا پوری (متوفی کی سیم هر) مخود ۲۳۹) جو حضرات سا دات کرام کوخوشی کے موقع پر نظر انداز کرتے ہیں، وہ ان روایات کریمہ سے سبق حاصل کریں۔ فاعتبر ویا اولی الابصار!

### مقام حسنين كريمين

ایک بارحضورسید عالم صلی الله علیه وآلہ وسلم کودیکھا گیا کہ آپ اپ نواسوں علی سے ایک کواپنے کندھوں پراٹھائے ہوئے جارہے ہیں۔ حتی کہ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے گئے ۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور بڑی نری کے ساتھان کواپنے پہلو میں زمین پر بٹھا دیا اور لوگوں کی امامت شروع کردی۔ مگر جب لوگوں نے آپ کوخلاف عادت لمے بجدے کرتے پایا تو تعجب کیا۔ جب نماز پڑھی جا چکی تو انہوں نے اس بارے میں آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم سے یوں استفسار کیا۔

یارسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم! بے شک آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اتنا یارسول الله علیه وآلہ وسلم! بے شک آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اتنا

غور فرمائے! صحابہ کرام نے اپنے سوال میں پنہیں دریافت کیا کہ آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ بلکہ صرف آپ پر درود بھیجنے کی کیفیت پوچھی گر آپ نے اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ ملایا، بلکہ جس درود میں آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت کو نہ ملایا جائے اسے ناقص قرار دیا۔ کامل درود شریف وہ ہے جس میں آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت کا نام بھی شامل ہو۔

(امام پاک اور بزید پلید سفی ۲۳۱ علامه میشفیج او کاژوی)

حضور پرنورصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: مجھ پرناقص درود نه بھیجا کروعرض کیا گیا: ناقص درودکون ساہے؟ فرمایا:

تم كتيم بو اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ اوريهي رك جاتے بوبلك يول كها كرو: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ ـ' يعن آل كانام لي بغير مدود الله على الله معالى من الله على الله

پڑھنا ناقص اور آل کے نام کے ساتھ پڑھنا کامل درودشریف ہے۔ رہے ہے کہ جصفوں میں جمع جار نیٹر نے النے میل اپنے مال برامغر رسوم شخص الا

(صواعق الحر قد صفی ۱۳۳ شخ عبد الملك نيشا پورى) عاشق خير الورى حصرت مولانا كفايت على كافق شهيد مراد آبادى فرمات بين:

نام شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ۔ حشر تک نام و نشانِ پنجتن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود آگ ہے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا

امام ابل سنت، فنافی الرسول، فقیه اعظم، بحرالعلوم والفیوض، شخ الثیوخ حضرت علامه مفتی خواجه محمد قاسم المثوری القادری قدس سره الاقدس جب بھی حضرت حسیب کریم صلی الله علیه وآله وسلم کانام نام اسم گرای کاور دفر ماتے یا تحریفر ماتے تو درود شریف میں "آله" کا ضرور اہتمام فرماتے بلکه بید عادت کریمہ بن چکی تھی۔ یعنی

جس کی قیادت میں فرشتوں نے جنگ لڑی میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے روئے
زمین کو مجد بنادیا گیا اور ساری زمین کو تجدے کے لیے پاک کردیا گیا۔ میں اس کا بیٹا
ہوں جس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نجاستوں سے پاک کردیا گیا۔ میں اس کا بیٹا
ہوں جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت کے دن شفاعت کرے
گااور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو تمام مخلوق سے
پہلے سراٹھائے گا اور جنت میں داخل ہوکر دعوت عام دے گا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس
کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا تحصہ ، اللہ کا تحصہ ہے۔ میں
اس کا بیٹا ہوں جس کا کوئی شخص سخاوت اور کرم میں مقابلہ نہیں کرسکا''۔

اس کا بیٹا ہوں جس کا کوئی شخص سخاوت اور کرم میں مقابلہ نہیں کرسکا''۔

(الشرف الني صلى الله عليه وآله وللم صفحة ٢٨٣مطبوعه انتشارات بابك تهران)

ایک سینہ تک مشابہ،اک وہاں سے پاؤں تک نسس سیطین ان کے جاموں میں ہے نمیا نور کا

معدوم نہ تھا سائی شاہ تھلین اس نور کی جلوہ گہہ تھی ذات کنین تمثیل نے اس سابی کے دو ھے کئے آدھے سے حسن بے ہیں آدھے سے کسین

(رضا)

آل رسول (سادات کرام) ہے کون ہمسری کا دعویٰ کرسکتا ہے؟ نہکل کسی مومن عاشق رسول حجے العقیدہ نے ایسا دعویٰ کیا اور نہ آج ہے اور نہ قیامت تک کوئی کرسکتا ہے۔ فلام غلام رہے گالا کھ حیلے بہانے کرے آ قانہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے غلام کواپئی حدود میں رہنا چاہیا الی بیتِ نُوت کی شنراد یوں کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، ور نہ اینے ایمان کی خیر منائے۔

لبا تجده کیا ہے کہ ہم میگان کرنے لگ گئے کہ کوئی بات واقع ہوگئ ہے یا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جارہی ہے۔حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
ایسی کوئی بات نہیں، حقیقت بیہ ہے کہ میرا بیٹا بھی پر سوار ہوگیا تھا۔ بیں نے اسے جلدی بیس ڈ النا پسند نہ کیا اور اسے مہلت دی کہ وہ اپنی حاجت کو پوری کرئے۔
اور یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت حسین میٹ کندھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور ان کے قدم وں کندھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور ان کے قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم وں پر تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ کہتے ہوئے بہلار ہے تھے۔ چڑھے، چڑھے کہ ایپ تا میں اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ کہتے ہوئے بہلار ہے تھے۔ چڑھے، چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ کہتے ہوئے بہلار ہے تھے۔ چڑھے کہ چا بہا ۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں: ''افتی فاک'' اپنا منہ کھو لئے۔ بچا اپنا منہ کھو لئے۔ بچا بہا منہ کھو لئے۔ بگا وار اس سے مجت کر اور اُس سے مجت کر اور اُس سے بھی جواس کو بجو بر رکھتا ہوں، تو بھی اس سے مجت کر اور اُس سے بھی جواس کو بھو بر رکھتا ہے۔

(صیح مسلم کتاب الفصائل جلد اسفی ۱۸۲ علموااولاد کم نحبة رسول الله صفی الاعمود عبده) ایک بارمجمع عام میں حضرت سیدنا امام حسن المجتبی شاه ریفید نے بحیبین میں تقریر فرماتے ہوئے حتی سے فرمایا:

ا بے لوگو! جس شخص نے بچھے پہچانااس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ جس نے بچھے نہیا نالس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ جس نے بچھے نہیا نالس نے اپنے آپ کو پہچان لیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کا نانا پیغیمر ہوا ہو۔ میں نبی خدا کا بیٹا ہوں۔ میں اس پیغیمر کا بیٹا ہوں جولوگوں کو بہشت کی بشارت دیتا ہے اور درزخ سے ڈرا تا ہے۔ میں سراج منیر کا بیٹا ہوں میں رحمۃ للعالمین کا بیٹا کا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کی طرف پیغیمر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں

"وه الل بيت كرام جو كه صاحب تقوى و دين بين ان كى تعظيم تكريم و اطاعت دونول لازم بين -جوالل بيت، شرع مقدس پر ثابت نبيس بين ان كى اطاعت وهجت گويانا جائز به يكن ان كى تعظيم نه كرنا بهى جائز نبيس ـ " ( فناوئ قاسية جلداول ) سوال : كى غيرسيد كوائل بيت بين سے شادى كرنے كے متعلق شرع مقدس كا كيا تكم ہے؟

جواب میں امام مشوری نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

دسخت ہے ادبی ہے۔ کسی بھی موسی کو ایسی جرائت نہیں کرنی چاہے۔ کیونکہ

اہل بیت کرام، حضور پر نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزء ہیں اور جزء کا ادب بھی گل کے
قیاس پر کرنا چاہیے۔ ہرایک موسی کواس ہے ادبی سے بچنا چاہیے اورا گر کوئی شخص الی بے ادبی کرنا تھام مسلمانوں پر لازم ہے۔

ہے ادبی کرنے کا ارادہ کرنے تو اس کو منع کرنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔

از خدا خسواھیہ تسوفیہ ادب بے ادب محروم مانداز لُطف رب ادب تویہ ہے کہ سادات کرام کی مستورات مقدسہ (پرنظر تو کجاان کے) کپڑوں پر بھی نظرنہ پڑے (بھٹکے ہے)۔

وہ عورت جس کی شادی کسی سید ہے ہوئی تفریق (جدائی طلاق یا شوہر کے انتقال) کے بعد بھی اس کا نکاح اہل بیت میں ہونا چا ہے، غیر سید کا اس ہے شادی کرنا ادب ہے بعید ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بننے کے بعد کسی عام آدی کے نکاح میں دینا نہایت نامناسب اور گرانی کا باعث ہے۔ والسلّٰہ الھا دی المی سواء السبیل ( فاوئ قاسمہ کتاب النکاح جلد دو کم صفحہ و مطبوعہ درگاہ شوری شریف) ہے ادبی کو معمولی سمجھنا نہیں جا ہے یہ اندر نبی اندر ایمان کو چائے کر کھو کھلا

#### سيرزادى كانكاح

سیدزادی کا نکاح غیرسید متعلق کیسا ہے؟ اس کے متعلق کبھی بحیثیت مومن مختلف میں ہے۔ اس کے متعلق کبھی بحیثیت مومن مختلف کے دل سے سوچا ہے؟ اگرائی طرح سیدزادی سے غیرسید کے نکاح ہوتے رہ تو پھر آپ خود سوچئے کہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا امتیاز کس طرح باقی رہے گا۔ آپئے مل کر سادات کے ناموں کی جفاظت کریں، امت کو اس نکاح سے روکیس اور سادات کرام کے مقام و مرتبہ کا پاس رکھیں۔ اپنے محبوب نبی شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی عزت و ناموں کا تحفظ کریں۔

ال سلسله بین تلی و تصدیق کے لیے اہل سنت و جماعت کے اکابر ، عاشقان مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ، محبان اہل بیت کے فیصلے درج کیے جارہ ہیں پڑھے اور عملی کر دار کے لیے سرایا تحریک بن جائے تا کہ امت اجتماعی باد بی ہے تا کہ مت اجتماعی باد بی ہے تا کہ مت اجتماعی برا اللہ سنت ، فنافی الرسول ، غوث الزمال ، تاج العارفین ، فقیہ اعظم بحر العلوم والفیوض شیخ الثیوخ حضرت علامہ مفتی خواجہ محمد قاسم المشوری القادری قدس سرہ العلوم والفیوض شیخ الثیوخ حضرت علامہ مفتی خواجہ محمد قاسم المشوری القادری قدس سرہ الله قدس (درگاہ معلی مشوری شریف لاڑ کانہ سندھ) اپنی کتاب مستطاب فناوی قاسمیہ میں فرماتے ہیں :

الل بیت کرام (سادات) ذریة خاتم النین رحمة اللحالمین صلی الله علیه وآله وسلم کی محبت الرحبت برمسلمان پرفرض ہے۔ کیونکہ حضورا کرم علیه الصلو ۃ والسلام کی محبت ایمان کارکن ہے اور ظاہر ہے کہ جزء کی محبت کے بغیرگل کی محبت حاصل نہ ہوگی اورگل کی تعظیم برموقوف ہے۔ وہ اشیاء جو کہ حضور پاک صلی الله علیه وآله وسلم کا جز نہیں ہیں مگر سرور کا نتات سرکار دو جہاں صلی الله علیه وآله وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی المرف مغیم کرنا فرض اور اہانت وسُو نے اوب حرام ہے۔

بنادیتی ہے۔ دیمک لکڑی کو کاٹتی ہے اور بے ادبی ایمان کی کاٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالی حجموثی بڑی ہے۔ اللہ تعالی حجموثی بڑی ہے اور اہل بیت کی دل سے تعظیم کرنے کا جذبہ عطا فرمائے آبین۔

اساعیل نبھانی نورالله مرفده (۶۰ فی ۱۹۳۲ء) فرماتے ہیں:

سادات کرام کے آ دب میں سے بیہ ہے کہ ہم ان سے عمدہ بستر ،اعلیٰ مرتبے اور بہتر طریقے پر نہ بیٹھیں ، ان کی مطاقہ یا بیوہ عورت سے نکاح نہ کریں ، ای طرح کسی سید زادی سے نکاح نہ کریں ، اس طرح کسی سید زادی سے نکاح نہ کریں ، ہاں اگر ہم میں سے کوئی شخص بیہ بچھتا ہے کہ میں ان کی تعظیم کاحق واجب ادا کرسکتا ہوں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرسکتا ہوں تو پھر ان سے نکاح کرسکتا ہوں اور نہ ہی سے نکاح کرسکتا ہے لیکن ان کے بعد کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کرے اور نہ ہی کنیز خریدے تا کہ ان کی دل تھئی نہ ہو۔

ای طرح جب وہ ہم ہے کی جائز خواہش کا اظہار کریں تو ہم اے پورا کریں گے، جب وہ کھڑی ہوں تو جوتے ان کے آ گے رکھیں گے اور جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوجائیں گے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دیاک میں ہے ہیں اگر چیٹر ید وفر وخت کا موقع ہو۔

المواثيق المواثيق "البحر المورود في المواثيق والعهود "مِن فرمات بين:

ہم سے بیعبدلیا گیا ہے کہ ہم ہرگز سیدزادی سے نکاح نہ کریں، مگراس وقت کہ ہم اپنے آپ کوان کا خادم تصور کریں کیونکہ وہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں جو شخص اپنے آپ کوان کا غلام تصور کرے اور بیعقیدہ رکھے کہ جب میں نے ان کی نافر مانی کی تو میں نافر مان غلام اور گنجگار ہوں گا تو وہ نکاح کرے، ورنداسے

لائق نہیں ہے۔ جو خض تبرک کے لیے ان سے نکاح کرے اسے کہا جائے گا کہ سلامتی فنیمت سے مقدم رہے ( یعنی پی خطرہ بہر حال باقی رہے گا کہ مکن ہے ان کی تعظیم کما حقد ادانہ ہو سکے اس لیے اجتناب ہی بہترہے ) رہا برکت حاصل کرنے کا مسکلہ تو وہ نکاح کے بغیران کی خدمت کرنے سے حاصل ہو کتی ہے۔

خلاصة كلام يہ ہے كہ سيدہ كے تن كى ادائيگى اوران كى شيخ تعظيم وہى كرسكتا ہے جس كانفس مرچكا ہو، وئيا ہے برغبتى كے مقام پر فائز ہواوراس كا دل نورائيان ہے جس كانفس مرچكا ہو، وئيا ہے برغبتى كے مقام پر فائز ہواوراس كا دل نورائيان ہے اس طرح منور ہوكہ اس كے نز ديك نبى آكرم صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كى اولا دا ہے الل اولا داور مال سے زيادہ محبوب ہوكيونكہ جو چيز سادات كو تكليف دى گى وہ رسول اكرم صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كى اذبت كا باعث ہوگئ"۔

(برکات آل رسول صلی الله علیه و آله در کم صفح ۱۵۳ متر جم کتن دوران علام عبد اکتیم شرف قادری رحمة الله علیه)

سید زادی کے نکاح کے سلسلہ میں جن شرا لکا کا بتایا گیا ہے، بید جن میں پائی
جا کیں گی وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہوگا اور آج کے نو جوانوں میں کتنے فیصد فنا
فی الرسول ہوں گے، کتنوں کے نفس (ریاضت و مجاہدہ سے) مرکچے ہیں؟ جب ان
شرائط پر پورا اُئر نا محال ہے تو سید زادی ہے نکاح سے نکیخ میں ہی ادب واحر ام اور
ایمان کی سلامتی ہے۔

ادب ایمان و حکمت ہے، اُدب نُور بھیرت ہے نی کے بے ادب کو دیدہ وَر مانا تو کیا مانا ہے۔

میں میں اور مرفوع نصوص دلالت کرتی ہیں کداہل بیت تمام لوگوں سے مسلمتی ہے کہ نکاح میں ان کا کوئی ہمسرنہیں حب ونب میں افضل ہیں اور اس پر بیمسلمتی ہے کہ نکاح میں ان کا کوئی ہمسرنہیں ہے۔ متعدد آئمہ نے اس کی تصریح کی ہے۔

جب مولوی چلے گئے تو آپ نے فرمایا علم نے اسے بچالیا ورنہ مار کھانے کے لائق تھا۔ اوب کا تقاضا یہی ہے کہ خاندان نُوت کا احترام ہر فروسلم کے دل میں جاگزین ہو۔ یہی اوب ہی ایمان کی پونچی ہے۔

ہائے افسوں ان لوگوں پر جوشان نبوت میں گتاخ جملہ نکالتے ہیں اور ان کی جبینوں پرشکن تک نہیں پڑتی فقر وولایت کو جوعظمت نصیب ہوئی ہے وہ نبوت کی جا کری اور نیاز مندی کی وجہ ہے ۔ (عبادالرمن وو)

تیرے اہل بیت کی اُلفت ہے میرا ایمان

ان ہے بغض کدورت رکھنا دو جگ کی رُسوائی

حضرت سید ناعلی المرتفنٰی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی! تین چیزوں ہیں تاخیر نہ کرو(۱)جب نماز آجائے یعن

اس کا (مستخب) وقت آجائے (۲)جب جنازہ حاضر ہوجائے اور (۳) بے شوہروالی

کاجب کفو (نب میں برابررشتہ) مل جائے۔ (مشکلوۃ)

### سیدے نہ جھکڑو

ایکسیّد جواولاد حضرت حسن و حضرت حسین رشی سے تھا، وہ اپنے آباؤکے طریقے پرنہ چانا تھا اور فسق و فجورے پر ہیزنہ کرتا تھا، اکثر شراب پیتا، ایک دن وہ اور ایک عادم آپس ہیں لڑ پڑے ایک دوسرے کوسخت کلامی کرتے رہے، سیدنے اسے کہا: فدا کی شم ! تبہاری شکایت میں اپنی والدہ سید فاطمۃ الزہرارضی الله عنبها سے کروں گا۔ اس عام آ دمی نے کہا جاؤ جہاں چا ہومیری شکایت کروہتم جیسے کی مجھے کیا پروا ہے۔ اس عام آ دمی نے کہا جاؤ جہاں چا ہومیری شکایت کروہتم جیسے کی مجھے کیا پروا ہے۔ رات ہوئی اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا جارہی ہیں بیں شخص آپ کو ملنا چا ہتا ہے گرسیدہ منہ مبارک ایک طرف کر کے نکل جاتی ہیں اور اس سے منہ ایک طرف کر لیتی ہیں اس شخص نے دوڑ کر سیدہ کی تواضع اور سلام

امام جلال الدین سیوطی'' خصائص کبری'' میں فرمائے ہیں: '' نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ کوئی مخلوق نکاح میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا (کھو) ہمسر نہیں ہے۔'' (برکات آل رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم صفح ۹۳)

کے عارب باللہ شخ عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمة (۹۷۲ھ) لکھتے ہیں:
آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کے لیے مخلوق میں کفواور ہمسر
خہیں \_آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواشراف کہا جاتا ہے۔
(الیواقیت والجوابر \_جوابر المحان جسم فی ۲۱۱)

امام مکہ علامہ ڈاکٹر محمد علوی مالکی لکھتے ہیں: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، نکاح میں کسی دوسری مخلوق کے لیے کفونہیں۔( ذ خائر محمد بیدہ ہے)

سبطین نبی لیعنی کسن اور حسین زہرا و علی دونوں کے وہ نور العین عیک ہے تماشائے دو عالم کے لئے اے ذوق! لگا آئکھوں ہے ان کے تعلین

کے پیرطریقت جناب حافظ محمور اللہ قادری سجادہ نشین درگاہ بھر چونڈی شریف (سندھ) سے ایک مولوی نے سیدہ کا غیر سید سے نکاح کے جواز یا عدم جواز کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے خاندان رسالت کی توجین و بے ادبی کی بنا پرحرام بتادیا۔ مولوی ندکور نے کی مفتی کا فتو کی پیش کیا جس نے جائز لکھا تھا۔ آپ نے نہایت ہی حقارت سے مولوی کود یکھا اور فتو کی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

ہمارے ملک کے سادات ثابت النب، پر ہیز گار، دینداراور زاہد وعبادت گزار ہیں اوران کی سیّا دت کی صحت کی علامت سے ہے کہان کے بال کولوگ جلتی ہوئی آگ میں رکھتے ہیں اور وہ نہیں جلتے۔

مخدوم صاحب نے جواب دیا ہندوستان میں ایسے ہی سیّد موجود ہیں۔
مغلوں کو بہت تبجب ہوااور دل میں کہنے گئے مخدوم صاحب نے بیٹی سے بات کی
ہے ۔ پھر کہنے لگے کہ اُن میں سے ایک کو بلا ہے ۔ مخدوم صاحب نے کتاب بلذا (سیح
سائل) کے مؤلف مولا نا پیرسید میرعبدالواحد بلگرامی قدس سرہ (متوفیل کا ایسا ہے) کے
بی کوجن کا نام سید طاہر تھا، بلایا چونکہ آپ کاجسم مبارک طاہر تھالبذا آپ کا ایک مبارک
بال لے کر دیر تک آگ میں رکھا ذرہ پر ایر بھی اے آگ نہ گی اور جب آگ ہے تکالا
اُس طرح شنڈ اتھا، اے گرمی نہ پینی تھی ۔ تمام مخل پیشمال اور شرمندہ ہوئے''۔
اُس طرح شنڈ اتھا، اے گرمی نہ پینی تھی ۔ تمام مخل پیشمال اور شرمندہ ہوئے''۔

کسب اولاد نہی ، کسب نہ است مر کر ایس کسب نہ باشد اجنبی است مصر کر ایس کسب نہ باشد اجنبی است سر بسر گر خاص و گر عام اندشاں مستحق کسب و اکسرام اندشاں لیمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا نجی کریم ہی سے محبت کرنا نجی کریم ہی اور عام بھی کی دیا دی اور عام بھی کی دو اس محبت اور تعظیم کے مستحق ہیں۔

#### سادات كونسب كاطعنه نهدو

حدیث سیح میں ہے جیسا کہ بہت سے الل سُنن نے بیان کیا ہے: جب (حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چپا) ابولہب (جن کے تفریس پوری سورہ نازل ہوئی) کی بیٹی انجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لا تعی تو انہیں کہا گیا کہ کرنا چاہا اور ہاتھ چوہنے چاہے مگر آپ اس سے دور جٹ گئیں اور فر مایا: '' جٹ جاؤتم وی نہیں ہوجس نے میرے بیٹے کو کر ابھلا کہا تھا''۔اس شخص نے کہا: سیدہ! میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کی سید سے گتا تی سے پیٹی نہیں آؤں گا۔خواب سے بیدار ہوا۔ ادھر اس سید زادے نے بھی خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ہاتھ چومنا چاہا، تواضع کے لیے آگے تھے کا مگر سیدہ نے کہا: '' دور ہوجاؤ''۔اس نے عرض کیا: کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ حضرت سیدہ نے فر مایا: تم میرے بیٹے ہو گرتم نے مجھے بدنام کردیا ہے۔رسول پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کر دیا ہے۔اپ انتمال بدی وجہ سے بیں ہو''۔

سیدنے عرض کی: میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جھ سے بُر ہے کاموں کی شکایت نہ ہوگی۔

وہ خواب سے اٹھا گھرسے شراب اور ناچ گانے کے تمام آلات توڑ ڈالے، شراب باہر پھینک دی، گھر سے نکلا اس آ دمی سے معافی مانگنے کے لیے وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ رائے میں دونوں کی ملاقات ہوئی ایک دوسرے سے معذرت طلب کی اور اپنے اپنے خواب کے واقعات سنائے۔ (شرف النی سنی ۲۳۵)

> گر جہانِ فکر میں درکار ہے اک انقلاب فکر کی راہوں سے اٹھ کرعشق کا ہو ہم رکاب

باعمل سيد كے بال مبارك كى شان

مغل بادشاہ طبیرالدین بابر کے زمانہ حکومت میں چند مغل، پیرد عظیر نخد وم شخ صفی قدس سرہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور سیادت کی صحت میں بات چھڑگی اور مغل اس پر اصرار کرنے گئے کہ ہندوستان میں کوئی سید نہیں اور ہر چند کہ مخدوم نے انہیں بہت سمجھایا اور قائل کیا مگر وہ نہ مانے اور بہت گفت وشنید کے بعد کہنے لگے کہ وہ مولوی صاحبان جوسادات کی تعظیم نہیں کرتے اپنے جیسا سیحصے ہیں بلکہ اپنے ہے کم ترسیجھتے ہیں،وہ اپنے طرزعمل پرذرا توجہ دیں۔

### سیدرشته ما نگے تو نکاح کر کے دے دو

عارف ربانی امام عبدالوباب شعرانی قدس سره الاقدس (متوفی ۱۷۳۰ ه

نے فرمایا

ہم ہے عہدلیا گیا ہے کہ اگر ہماری بیٹی یا بہن کا جہیز بے شار ہوا ورکوئی مسکین سیداس ہے نکاح کا پیغام دیں جن کے پاس اس کے مہراورضج وشام کے کھانے کے علاوہ کچھ نہ ہوتو ہم ان سے نکاح کردیں اور انہیں مایوں نہ کریں کیونکہ فقیر (مسکین) عیب نہیں ہے جس کی بناء پر پیغام نکاح رد کر دیا جائے بلکہ بیتو شرافت ہے اور رسول عیب نہیں ہے جس کی بناء پر پیغام نکاح رد کر دیا جائے بلکہ بیتو شرافت ہے اور رسول کریم مجبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آرزوکی ہے بلکہ اپنے رب کریم جل مجدہ سے دعا کی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن فقراء اور مساکیین کے گروہ میں اٹھائے اور دعا کی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن فقراء اور مساکیین کے گروہ میں اٹھائے اور دعا کی ہے کہ اللہ ایس اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولا واور اہل ہیت سے پچھ نہ بچے ، تو جس چیز کو نبی آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولا واور اہل ہیت کے لیے پہند فرمایا وہ انتہائی فضیلت والی ہے ، جو شخص مسکیین سیدکوا پنی بیٹی کارشتہ دینے کے لیے پہند فرمایا وہ انتہائی فضیلت والی ہے ، جو شخص مسکیین سیدکوا پنی بیٹی کارشتہ دینے سے انکار کردے ، اس پر خداوندی ناراضگی کا خوف ہے ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور مجمود ہے۔ انگار کردے ، اس پر خداوندی ناراضگی کا خوف ہے ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور مجمود ہے۔ انگار کردے ، اس پر خداوندی ناراضگی کا خوف ہے ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور مجمود ہے۔ انگار کردے ، اس پر خداوندی ناراضگی کا خوف ہے ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور مجمود ہے۔ انگار کردے ، اس پر خداوندی ناراضگی کا خوف ہے ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور مجمود ہے۔

### حضورياك عليات كاخاندان تمام خاندانوں بے اعلیٰ واشرف

تمام لوگ زکوة صدقات کھا سکتے ہیں، مگرسیدصاحبان نہ زکوة لے سکیس، نہ کوئی اور واجب صدقہ۔ کیونکہ میر مال کامیل ہے، اگر بیانب شریف بھی اور نسبول کی

تہماری ہجرت تہمیں بے نیاز نہیں کرے گی ہتم تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو۔انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور برسر منبر فرمایا:

ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے نسب اور رشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیتے ہیں! خبر دار! جس نے میرے نسب اور رشتہ داروں کواذیت دی ہیں اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالی کواذیت دی''۔ (برکات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ ۲۵۷)

### وشمن اہل بیت کوعباوت کام نہیں آئے گی

امام طبرانی وحاکم حضرت عبدالله بن عباس الله عبداوی بین که رسول پاک صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا (حدیث کا آخری حصه ملاحظه فرمائیں):

اگر کوئی شخص بیت اللہ کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان قیام کرے نماز پڑھے اور روزے رکھے پھروہ اہل بیت کی دشمنی پر مرجائے تو وہ جہنم میں جائیگا۔ (برکات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ ۲۵۷، خصائص الکبریٰ جلد اصفحہ ۵۲۵ امام سیوطی)

#### سادات كابادبكون؟

ابن عدى اورامام بيبقى "فشعب الايمان" مين حضرت سيدناعلي المرتضلي رفي المرتضلي المرتضلي المرتضلي والمرامين كرسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا

جو شخص میری عترت طیب اورانصار کرام کوئیس پہچانتا (لیعن تعظیم نہیں کرتا) تو اس کی تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی یا وہ منافق ہے یا ولدالزنا ہے یا جب اس کی مال حاملہ ہوئی ہوگی تو وہ پاکٹہیں ہوگی۔''(برکات آل رسول سلی الشعلیہ وآلہ وسلم سخہ ۲۵۸) مير بيرومرشد حضرت سركارمشورى عليه الرحمة كامبارك رساله "الحجة البيضاء في حرمة الصدقات الواجبة على الشرفاء "الموضوع يرمدل ومفصل ب-

### آل رسول عديد كل كوسا دات كهنے كى وجه

حفرت علی شیر خداد الله کی وہ اولا دجوحفرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا سے ہائے ''سید'' کہتے ہیں اور حفرت علی کے دہ اولا دجودوسری بیویوں کہتے ہیں سیدنہیں کہتے جیسے محمد بن حفیہ وغیرهم ۔ بیتمام فضائل اس اولا دشریف کے ہیں جوحفرت خاتون جنت کیطن اقدس سے ہوں۔ کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نب شریف میں بیر حفزات داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دکو' سید' دووجہ سے کہتے ہیں۔

(۱) ایک بیدکه نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلمنے اپنے دونوں شنرادوں حضرات حنین کے متعلق ارشاد فر مایا: ''میرے حسن وحسین جوانانِ جنت کے (سید) سردار بین '' یعنی جوانی بیس جوفوت ہوئے ان کے سردار بین نیز امام حسن المجتبی کے بارے بیس ارشاد فر مایا: ''اب نسب ھلذا مسید '' یعنی میرا میفرز ندسید (سردار) ہے۔امید ہارے بیس ارشاد فر مایا: ''اب نسبی ھلذا مسید '' یعنی میرا میفرز ندسید (سردار) ہے۔امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوجہاعتوں بیس سلم کرادے'' ۔

(صحیح بخاری یہی نے خصائم کری متر جم صفح ۲۹۱ جلدی)

چونکہان شنرادوں کو نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے سیّد فر مایا اس لیے ان

کی اولا د کو بھی سید کہا گیا ہے۔

(۲) دوسرے اس لیے کہ سید کے معنی ہیں سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے سیدالم سلین ۔ مید حضرات ان کی اولا دہیں تو رسولوں کے سردار کی اولا دہیں مسلمانوں کی سردار کہلاتی ہے۔ سبحان الله !

طرح ہوتا تو دوسروں کی طرح انہیں بھی زکوۃ کھانا جائز ہوتی معلوم ہوا کہ بینب شریف نہایت ہی پاک سترااوردیگرنبوں سے اعلیٰ ہے۔

سادات کرام کو بیشرف حاصل ہے کہ نماز میں درود ابراہی میں حضور صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے ساتھان پر بھی درود پڑھاجا تا ہے۔اَللّٰهُ مَّہ صَلِّ عَلَی سَیدِ اللّٰهُ مَالَٰ مَحَمَّدٍ وَ عَلَی سَیدِ اللّٰهُ مَالِ مَالِی اللّٰهُ مَالِی اللّٰهُ مَالِ اللّٰهُ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهُ مَالِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَالِي اللّٰهُ مَالِي اللّٰهُ مَالِي اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حضرت طلحہ ﷺ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فصد خون ہے ادبی کے خوف سے پی لیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اب تمہارے پیٹ میں درونہ ہوگا اور تمہیں اللہ تعالی دوزخ کی آگ ہے بچائے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون شریف پیٹ میں بینچنے کا بیا اڑ ہوتو جن کا خمیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون شریف ہے ہوان کی عظمت کا کیا پوچھنا۔

(الكلام المقول في طهارة نب الرسول از بحكيم الامت بمنسر قرآن ،علام مقتى احمد يارخان نبيي عليه الرحمة )

فقد حفى كى كتابول مين ہے كہ بنى ہاشم كوز كو ة نهيں دے سكتے نه دوسراكوئى شخص انہيں وے سكتا ہے نه ايك ہاشى دوسرے ہاشى كو يہاں تك كه بنى ہاشم كة زاد كيے ہوئے غلام كو بھى نہيں دے سكتے ۔ بنى ہاشم سے مراد ہيں حضرت على ،حضرت جعفر، حضرت عتى ان سب كى اولا د حضرت عتى ان سب كى اولا د حضرت عتى ان سب كى اولا د كوز كو ة اور صدق د واجب دينا جائز نہيں ۔ البتہ صدق نافلة اور اوقاف كى آمدنى ان كودينا جائز ہيں۔ (خطبات محرم شخه ۲۲۲)

اعلی حضرت بریلوی علیه الرحمة في اسموضوع پررسالمسمی "الزهر الباسم في حرمة الزكونة على بني هاشم" تحريفرمايا

اس طرح زندگی مجرسیدی مثالی خدمت انجام دے کر اس جہان سے رخصت ہوئے اور پیچھے واجب التقلید عمل ، متقل دستور چھوڑ کر گئے اور آج اللہ دیجائی و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات واکرامات کے زیرسا پیچواستر احت ہوں گے۔

## حضور باک صدرالس سے عشق کی علامت

حفرت شخ امان الله عبد الملک پانی پی قدس سره (متونی عدوه) نے فرمایا:

درویشی میرے نزدیک دو چیزوں میں ہے، ایک (۱) خوش اخلاقی اور
دوسری (۲) محبت اہل بیت۔ محبت کا کامل ورجہ بیہ ہے کہ محبوب کے متعلقین ہے بھی
محبت کی جائے، الله تعالیٰ ہے کمال محبت کی نشانی بیہ ہے کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم
سے محبت ہواور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے شق کی علامت بیہ ہے کہ آپ صلی الله
علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہو۔ اگر آپ بڑھتے پڑھاتے آپ کی گلی سے سید
زادے کھیلتے کورتے نکلتے آپ (صوفی امان الله پانی پی) ہاتھ سے کہ آب رکھ کر
سید ھے کھڑے ہوجاتے اور جب تک سیدزادے موجودر ہے آپ بیٹھتے نہ تھے''۔
سید ھے کھڑے ہوجاتے اور جب تک سیدزادے موجودر ہے آپ بیٹھتے نہ تھے''۔
(اخبار الاخیار فی اسرار الاہرار)

جن لوگوں پہ ہے انعام ترا، اُن لوگوں میں لکھ دے نام میرا
محشر میں مرا رہ جائے کھرم، اللہ کرم اللہ کرم
آپ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بیشق صادق کا نتیجہ تھا
کشنرادوں کا دل و جان ہے ادب واحترام بجالاتے تھے۔ شنمرادے اگر کھیل کود کے
سب آپ کے سامنے آ جاتے تو آپ سرا پا احترام بن جاتے، ان کی راہوں میں بچھے
بجھے جاتے، یہاں تک کھڑے رہتے جب تک وہ شنرادہ نظر کے سامنے ہوتا۔ اس
دوران چاہے کیسی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو،ادب بجالانے میں کام رکاوٹ نہ بن سکا۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، حضرت علی شیر خداد واللہ و کی شیر خداد و کی میں اللہ عنہا مسلمان بیبیوں کی سردار، حضرات حسنین شیشہیدوں کے سردار، سرداری ان پرعاشق ہے۔

مسئلہ: سیدوہ ہوگا جس کا باپ سید ہوگا۔ اگر ماں سیدانی ہے اور باپ غیر سید تو وہ سیز نہیں ۔ نہاس پر سید کے احکام جاری ہوں گے۔ (الکلام المقبد ل صفحہ ۱۸)

#### سيد ہے مثالی محبت

عاشق رسول صلی الله علیه وآله وسلم مولا ناغلام رسول عالم پوری ضلع ہوشیار پور (انڈیا) کے درولیش اور صاحب تصانیف بزرگ تھے۔ ۱۸۹۲ء کو انتقال کیا اوروہیں عالم پور میں مدفون ہیں۔ ان کے متعلق ایک واقع ہے کہ: مولا نا نالے کے ایک کنارے پر کھڑے تھے دوسرے کنارے پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ آپ نے آواز دے کر اے پوچھا۔ لڑکے پانی کتنا گہراہے؟ وہ نہ بولے۔ شایداس نے سُنانہیں تھا۔

آپ نے پھرآ واز دی۔ لڑکے تو کون ہے، بولتے کیوں نہیں'۔ اس نے کہا:

"میں سید ہول'۔ آپ زار زاررو نے گئے کہ شخت ہے اوبی ہوگئی۔ اب اس سید زاد ہے

سے اصرار کرنے گئے کہ تم مجھے کہو' اوگو جرکتا پانی ہے''۔ لیکن وہ نہ کہتے تھے۔ آپ زار

زارر در ہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ تم مجھے اوگو جرکہو۔ آخر لوگ جمع ہوگئے اور سید زاد ہے

کومجور کیا سید زاد ہے نے کہا'' اوگو جرکتا پانی ہے''۔ مولا نانے جواب دیا:'' حضور پار

گزر کر بتا تا ہوں''۔ چنا نچہ آپ پانی ہے گزر کر دوسری جانب گئے اور صاحبز ادے کو

کندھوں پراٹھا کر نالے کی اس جانب لے آئے۔ وہ صاحبز ادہ بیتیم تھا۔ آپ نے

اسے پڑھایا، اپنے پاس رکھا اور بعد میں موضع مالوے میں اسے پڑواری کی نوکری

دلوادی۔ اس کی شادی بھی کرادی۔ (اولیائے جالندھ صفح ال

الی محفلوں میں مذکورہ بالا دونوں لائق احترام ستیوں کے یکجا ہونے پر کسی
چیز کے دینے یا تعظیم کے آ واب بجالانے کے سلسلے میں آ غاز کرنے کے لیے ہمیں نبی
اکر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک کو پیش نظر رکھنا جا ہیے کہ قسدہ و ا
قریشا (عزت واحترام اور مہمان نوازی وغیرہ میں اہل قریش کو مقدم رکھیے ) اور پھر
مذکورہ بالاصورت میں تو ایک شخص کو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی
حاصل ہے'۔

(مسائل کئر حولھا النقاش والجدل، تاشر: شُخ پیسف السید ہاشم الرفاع کو یت)
کیا بات رضا اس چنتان کرم کی
زہرا ہے کلی جس کی ، مُسین اور حَسن پُصول

### حضرت! يه بچهکون تفا؟

ایک مرتبہ امام الہند حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی قدس سرہ الاقدی (متوفیٰ ۱۵۲ اور) کی خدمت میں ایک بہت بڑے عالم دین ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حضرت نے ان سے مصافحہ کیا اور برابر بٹھایا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ ای اثناء میں ایک نوعمر بچہ آیا جو بوسیدہ کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب احرّا ما کھڑے ہوگئے اور جب تک وہ بچہ چلانہ گیا آپ کھڑے دہے۔ حضرت کا احرّام میں اس طرح کھڑے ہونا مولانا کو بچھ نا گوار ساگر را۔ پوچھا: حضرت! بیب بچکون تھا؟ آپ نے فرمایا: آل رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ حضرت! ایک عالم دین افضل ہے یا ایک آل رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ؟ حضرت محدث صاحب نے بڑا ہی مملل جواب دیا فرمایا: مولانا! میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے اب تک کتنے عالم بنائے؟ مولانا نے فرمایا:

شنمرادے جب واپس تشریف لے جاتے پھر آپ اپنے معمول میں مشغول ہوتے۔ سجان اللہ!

> آج ایےمناظرد کیھنے کوآٹکھیں ترس رہی ہیں!!! ان پڑھ سیدافضل ہے یاغیر سید عالم '

خاتم انحققین امام شخ ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیه (متوفی ۱۵۸هه) کے فقاویٰ میں ہے، ان سے بو چھا گیا کہ ان پڑھ سیدافضل ہے یا غیر سید عالم؟ اوراگریہ دونوں کی جگدا کیٹھے موجود ہوں تو ان میں سے زیادہ عزت اوراحر ام کامتحق پہلے س کو سمجھا جائے؟ مثلاً اگرایی محفل میں چائے ، کافی یا کوئی اور چیز پیش کرنی ہوتو پہل کس سے کی جائے؟ یا ایسی محفل میں کوئی شخص اگر ہاتھ چومنا چاہتا ہے یا پیشانی کو بوسد دیتا جا ہتا ہے تا بیشانی کو بوسد دیتا جا ہتا ہے تا نہیں کے کیا جائے؟

امام حجرعسقلانی جواب میں فرماتے ہیں: ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت بخشی ہے مگرسید میں کیونکہ لائق تکریم جگہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی نسبت ہے جس کی برابری و نیا کی کوئی چیز نہیں کرسکتی اسی لحاظ ہے بعض علمائے کرام نے کہا ہے:

''ہم جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی کسی چیز ہے بھی برابری کی نبیت نہیں دے سکتے''۔

باتی رہا باعمل عالم دین کا قصدتو چونکہ اس کی ذات مسلمانوں کے لیے نقع بخش گراہوں کے لیے راہ ہدایت ہے اور یہ کہ علاء اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب و جانشین اور ان کے علوم و معارف کے وارث اور علمبر دار ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو فیق یافتہ لوگوں ہے جمیں بیرتو قع ہے کہ وہ ساوات کرام اور علائے عظام کی عزت احترام اور تعظیم کرنے میں ان کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ کیا۔ تقریب ختم ہوگی اور تمام مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے ، ای رات اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے محبوب خدا سیدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نجاست آلود کیڑے دھورہ ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب قریب آگئے اور چاہا کہ وہ نجاست آلود کیڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کرخود دھودیں تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 'احمد رضا! تم نے میری اولا دے کنارہ شی کراے جواں وہ قیام پذیر ہے لہذا میں اس کے گذے کیڑوں سے خود غلاظت و ورکر رہا ہوں'۔

بس ای وقت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیه الرحمة کی آنکه کھل گئی اور بات سمجھ میں آگئی کہ بیک طرف اشارہ ہے۔ چنانچ بغیر کی ایکیاہٹ کے اعلیٰ حضرت ای وقت ایئے گھر سے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کر ان سیدصاحب کے دروازے پر تشریف لائے تو اعلی حضرت بریلوی نے ان کے یاؤں پکڑ لیے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔سیدصاحب نے اعلیٰ حضرت کو جب اس حال میں دیکھا تو متعجب ہوئے اور كها: مولانا! يدكيا حال بي آپ كا اور كيول جھ كنبگار كوشرمنده كرتے ہيں۔ تو اعلىٰ حفرت نے این خواب کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور فرمایا: سیدصاحب! ہمارے ایمان اوراعقادی بنیادی بیے کہ نی کریم صلی (لله علبه ورّل وسلم ے فدایانه ووالهانه محبت کی جائے۔ اور اگر کوئی بد بخت محبت رسول صلی الله علیه وآله وسلم سے عاری ہے یا ا نکاری ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ پہلیّا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت كرنے كا حكم ديتا ہے اور جواللہ تعالى كے حكم كى خلاف ورزى كرے وہ دائر ہ اسلام ے خارج ہے اور جب میں نے مرکز ایمان واعتقاد کوای طرح دیکھااور فرماتے سُنا تو مجھے اپنی معافی ما تکنے اور رسول اکرم علیہ التحیة والتسلیم کی سرکار میں سُرخروہونے کی یہی ا کیے صورت نظر آئی کہ آپ کی خدمت میں اپنی سمجھ کی غلطی کی معافی مانگوں اس طرح

تقریباً ستر (۷۰)علاءمیرے شاگر درہ کرفارغ ہوئے ہیں یعنی ستر علاء میں نے بنائے ہیں۔ تو حضرت نے یو چھا: سید کتنے بنائے؟ بیسوال سُن کرمولانا خاموش ہوگئے تو حضرت نے فرمایا: مولانا! آپ اس سے اندازہ کرلیس کہ عالم تو بنایا جاسکتا ہے اور سید صرف وہی بن سکتا ہے جے اللہ تعالی بنائے۔

مولانانے پھرایک سوال پوچھا کہ اگر کوئی سید بے مل ہوجائے تو کیا اس کا احترام داجب ہے؟

حضرت نے مولانا سے سوال کیا کہ قرآن مجید میں کتنی آیات ایسی ہیں جن پڑھل نہیں کیا جاتا یا آیات متروکہ ہیں؟ مولانا نے کہا: کی آیات منسوخ ہیں۔حضرت نے پھر سوال کیا کہ کیاان آیات کو کلام پاک سے خارج کردیا ہے؟ مولانا نے کہا بہیں بلکہ قرآن مجید میں شامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اوران آیات کا احترام بھی فرض ہے ہم سب ان کو چو متے ہیں آنکھول سے لگاتے ہیں۔

حضرت محدث صاحب نے فر مایا: ایسے ہی بے عمل سادات کو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کراحتر ام کرو۔ باقی رہاان کاعمل تو وہ ان کا اپنامعاملہ ہے۔ (صراط الطالبین)

### سیدے کنارہ شی نامناسب ہے

اعلی حفزت امام اہل سنت عاشق خیر الور کی امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی قدس سرہ الاقدس (۱۳۴۰ه میل بریلی شریف کے جس محلّہ میں قیام پذیر شخصای محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے جو کہ شراب نوشی کرتے تھے اور اعلیٰ حفزت ان کے اس عمل سے بخت متنفر تھے، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر پر کوئی تقریب منعقد فرمائی اور اس تقریب میں محلے کے تمام لوگوں کو مدعوکیا لیکن ان سید صاحب کو مدعونہیں کی تفیر میں نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور انورسید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے کہ ان کے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے۔

(سوائح كرباص في ١٥١ الشرف المؤبد الآل محمد يَتَنْ صفحه ٥٨ مصطف البابي حلبي مصر ١٩٠٠)

نی اکرم نورمجسم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

''بے شک (سیدہ) فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنی پاکدامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالی نے انہیں اور ان کی اولا دکوآگ پرحرام فرمایا''۔ حاکم نے فرمایا ہیر حدیث صحیح ہے حضرت عمران بن حصین چھٹی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

''میں نے اپنے رب کریم سے دعا کی کہ میر سے اہل بیت میں کسی کوآگ میں داغل نے فرمائے تواس نے میری دعا قبول فرمائی'۔ (برکات آل رسول صفحہ ۵۹) آب تظہیر سے جس میں پودے جے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام امام حاکم نے حضرت انس کے سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

میرے رب نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے جو ان میں سے تو حیداور میری تبلیغ (سنت) کے ساتھ ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نددےگا۔ (النعمة العظمیٰ ترجمہ: الخصائص الکبریٰ للسوطی جلد اسفے ۵۲۷)

### گنتاخی کی سزا

حفزت مخدوم و هیه قدس سره (متوفی افغ اصادات کرام کا بیجداحترام فرماتے تصاور دوسرول کو بھی ان کی عزت وقو قیر کی تا کید فرماتے تھے۔ ایک روز نصر پوری (نصر پورضلع شڈ والہیار سندھ) سادات کرام کی مسجد حاضر ہوں کہ آپ کو معاف کرنے میں کوئی عذر مانع نہ ہو۔ جب سیدصاحب نے اعلیٰ حضرت سے ان کے خواب کا حال سُنا اور اعلیٰ حضرت کی پُر اثر گفتگو سُنی تو فوراً گھر کے اندر گئے اور شراب کی تمام بوتلیں لا کر اعلیٰ حضرت کے سامنے گلی میں بھینک دیں اور کہا کہ جب نہارے نا نا جان نے ہماری غلاظت صاف فرمادی ہے تواب کوئی وجہ بیں کہ میہ اُم النجائث اس گھر میں رہے اور اس وقت شراب نوش سے تو بہ کر لی۔

اعلی حضرت جوابھی تک ان کے دروازے پر گھٹنوں کے بل کھڑے تھے ان کواٹھایا اور ایک طویل معانقہ کیا، بیٹھک میں بٹھایا اور حسب تو فیق خاطر مدارات کی۔ (صراط الطالبین صفحہ ۸۲)

اعلى حفرت بريلوى في سادات كرام كى فضيلت مين رسالم سمى "إداة الأدَب لِفَاضِلُ النَّسَبُ" تحريفر مايا-

### قطب اولياء سادات ميس سے موتاب

جب خلافت ظاہرہ میں شان مملکت وسلطنت پیدا ہوئی تو قدرت نے آل طاہر کواس سے بچایا اوراس کے عوض' خلافت باطنہ'' عطافر مائی۔

حضرات صوفیائے کرام کا ایک گروہ جزم کرتا ہے کہ ہر زمانہ میں ''قطب اولیاء'' آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (سادات کرام ) ہی میں ہے ہوں گے۔ (سواخ کر بلاصفیہ ۵صدرالا فاضل،استادائکل،فیم ملت،علامہ سیدفیم الدین مرادآ بادی قدس سروالعزیز)

### ليح النب سيرجهم مين بين جائكا

امام قُرطی (متوفی ۱۹۲۸ه) نے سیدالمفسرین حضرت سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنها ہے آیة کریمہ و کسوف یعُفطینی کَ رَبُّکَ فَتُوصٰی (پ۳) (ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تہارار بے تہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہوجادگے) (٣) كوئى سيرصاحب آپكى خدمت مين تشريف كرآتے تو آپ انہيں شریف میں آپ تشریف فرما تھے۔ داؤد نامی ایک بوڑ ھانجار جو وہیں کا رہنے والاتھا او پر بٹھاتے اور خوداحتر اماً نیچ بیٹھتے تھے۔ (روٹن میم صفحہ ۱۳۹) عارف بالله حفرت مخدوم محمدا ساعيل سومر وقدس سره ( متوفَّىٰ ٩٩٨ هد مونون

الهم كوث ضلع حيدرآباد) نے ايك رات نبي اكرم نورمجسم صلى الله عليه وآله وسلم كے حكم مبارک برائی صاحبزادی کا نکاح شیاری (ضلع حیدرآباد) کے ایک غیرمعروف

نو جوان سیدصاحب ہے کرایا۔جس کی اولاد آج بھی شیاری میں موجود ہے۔ (اللسنت اوركب الل بيت صفحه مطبوعه لازكانه)

(۵) اتھم کوٹ کے حضرت مخدوم محمد اساعیل علیہ الرحمۃ کے پڑوں میں ایک سید صاحب کا بھی گھرتھا۔ مولانا صاحب کی صاحبزادی اورسیدصاحب کی صاحبزادی کی آپس میں دوئی تھی دونوں لڑ کیاں تھلونوں سے کھیلا کرتی تھیں۔ایک روز سیرصاحب کی صاحبزادی نے گڈااورمولاناصاحب کی صاحبزادی نے گڈی (گڑیا) کپڑوں کی ینا کر لائیں اور دونوں کی شادی کرادی۔مولانا صاحب نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ گذاکس کا اور گذی کس کی تھی؟ لڑی نے بتایا! اباجان! گذاسیدزادی کا اور گڈی میری تھی۔مولا ناصاحب نے بغیر کسی ارادہ کے فقط اتنا کہا کہ بیٹی! گذا تمہارا ہوتااور گڈی سیرزادی کی ہوتی۔

مولانا صاحب شب بيدار عاشق رسول صلى الله عليه وآله وسلم تص اور صاحب حضوري بھي تھے۔اس رات وه سركار مدينه سلى الله عليه وآله وسلم كى زيارت سے محروم رہے۔ دوسری رات بھی بے قراری گرندوزاری میں بسر ہوئی۔ تیسری رات تہجد کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وروول سے مناجات کی۔سرکار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم في زيارت ع مشرف فرمايا - ارشا دفرمايا:

آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس وقت مجد میں لوگوں کا اجتماع تھااور آپ ان لوگوں کونھیجت فرماتے ہوئے ارشاد فرمارہے تھے کہ جب کہتم ساداتِ عالی درجات کے بروں میں مقیم ہو، تہارے لیے مناسب نہ ہے کہ نماز جودین کا ستون ہے، اس کو یا بندی ہے ادا کرواوراس کی ادائیگی میں کسی قسم کی سستی و کا بلی اختیار نہ کرو۔

بد بخت داؤونجار نے مین کرسادات سے اپنی کی درید پندعداوت کی وجہ سے کہا کہ''جم توسیدوں کے گھروں کوآگ لگادیں گے''۔اس بذبخت کی یہ بات من کر آپ غصے ہے بے چین ہو گئے۔اورآپ نے ای غضب کی حالت میں فرمایا:"اس تخف کو گستاخی کی بیمزا ملے گی کہ بیکنویں میں زندہ دفن ہوگا''۔اس واقعہ کو دو تین روز مجى نەگزرے تھے كەلىك مندونے شرنصر پور ميں ايك كنوال كھدوايا اور داؤد بريھى كو اس کویں پرلکڑی ڈالنے کے لیے بلوایا، بیاوراس کے نین ساتھی کویں کے اندراُ ترکر کچھکام کررہے تھے کہ اتفاق ہے کنویں کی دیوارے مٹی کا ایک بڑا حصہ گراجس میں داؤداوراً س كے تنیوں ساتھی دب كئے۔اس كےساتھی تو كى طرح في كئے، مرداؤدكى موت ای کنویں میں واقع ہوئی۔

(حديقة الاولياء مؤلف سيرعبدالقادر صفوي، تذكره صوفيات سنده مطبوه 1909ء كراجي)

### محبت کے انو کھے انداز

یمی مخدوم صاحب ہیں، انہوں نے ایک میٹیم سیدکو پالیا۔ فقط سید ہونے کی بناء پر اسکی پرورش کی۔ جب وہ جوان ہوئے تو اپنی بٹی کے ساتھ ان کی شادی کرا کے ئب اہل بیت کاعملی شبوت دیا۔

مخدوم صاحب سادات کرام کی بے صفظیم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ سادات كے گھرول كى جانب ياؤل كھيلاكر نہيں سوتے تھے۔

### محبت كى لاز وال مثال

حفرت مخدوم محدامام سبروردی علیه الرحمة (ربَّ شریف ضلع بدین) کو سادات کرام سے بے حدعقیدت و محبت تھی۔

آپایک باردات میں نماز تہجد کے لیے اٹھے اور گئویں پر وُضو کے لیے
تشریف لے گئے جب کنویں کے قریب پہنچ تو آپ کو ایک عورت نظر آئی، آپ رُک
گئے، عورت چلی گئی تو آپ آ گے بوٹ ھے اور وضو کیا۔ لیکن آپ کو بیتشویش لاحق ہوئی کہ وہ
عورت کہیں سید زادی نہ ہو، بعد دریافت آپ کی تشویش درست ثابت ہوئی کہ وہ
عورت سید زادی ہیوہ خاتون تھیں۔ جو کہ باپردہ ہونے کی صورت میں باہر کا کام (مثلاً
گئویں سے پانی بحرناوغیرہ) رات کے اندھیرے میں کرتی تھیں تا کہ کی غیر کی ان پر
نظر نہ میں میں کہ کی غیر کی ان پر

حضرت مخدوم صاحب نے جب سید زادی کا سُنا تو آپ کے دل پر بڑی چوٹ گلی اپنے آپ سے مخاطب ہوکر فرمایا: اے محمد! حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میرے اہل بیت کو تو نے کیوں دیکھا؟ تو پیارے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟

انہیں خیالات نے بہت پریشان کیا آخر سکون قلب کے لیے ایک لوہار کے

پاس تشریف لے کر گئے اوران سے فرمایا: "میری دونوں آٹکھیں نکال دؤ"۔اس نے
عرض کیا کہ حضور! میں تو یہ جرائے نہیں کرسکتا۔ بالآخراس عشق کے بندے نے عشق کی
انتہا کر دکھائی کہ" زنبوری لے کراپئی دونوں آٹکھیں نکال لیں"۔ حضرت مخدوم نے
عشق کی دہ تاریخ رقم فرمائی کہ ایسا منظر آسان نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بیجان اللہ!

مولوی! یہ بھی برداشت نہیں کر سکے کہ ہماری بیٹی کا گذا ہو۔ مولا نا صاحب فے عرض کیا: آقا! غلام سے غلطی ہوئی ہے معافی چاہتا ہوں۔ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: معافی ایک شرط پر ملے گ ۔ مولا نا صاحب نے عرض کیا: آقا! آپ کا ہر تھم آتھوں پر بندہ تھم سے کس طرح انح افی کرسکتا ہے۔

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: اپنی بیٹی کو تیار کرے اہل خانہ کے ساتھ شیاری لے کر جا کیں اور وہیں فلاں نوجوان سید سے نکاح کروادیں۔' اور مولانا صاحب نے ویسائی کر کے، کچی محبت کاعملی شبوت دیا۔

(کواکب الحادات فی شرح مناقب السادات ۲۰ طبع قدیم - (ابل سنت اور خب ابل بیت سفی)

اس سے انداز ولگا کیس کرسادات کرام حضور پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکس قدر عزیز ہیں کہ ان کا ذرہ برابر بھی وکھ تحقیر برداشت نہیں کر پاتے ۔ اور یہاں ہے ایک دوسرا مسئلہ بھی واضح ہوا کہ جب حضور پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرزادی کے لیے غیر ارادہ طور پر بھی گڈا (کھلونوں میں فرکر) پسند نہیں فرماتے تو پھر حقیقی طرح عملی زندگ میں سیرزادی کے لیے غیر سید شوہر کیے پسند فرمائیں گے۔ سوچے باربار!

(۲) عارف لا ثانی مخدوم ساہر لنجاری افز پوری (درگاہ افز پورضلع دادومتوفیٰ هیں۔ مفرت عارف کا ثانی مخدوم بلال قدس سرہ (شہادت ۱۳۱ ہے۔ مفرت عارف کال مخدوم بلال قدس سرہ (شہادت ۱۳۱ ہے۔ سادات کرام کا نہایت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک بار شیاری شریف دعوت میں تشریف لے کرگئے رات کوآپ کے آرام کے لیے بستر لگایا گیا لیکن میں کو معلوم ہوا کہ آپ رات بھر پاؤں پھیلا کرنہ ہوئے ، دریافت کرنے پرفرمایا: "شیاری معلوم ہوا کہ آپ رات کرام کے گھر ہیں اس لیے یاؤں پھیلا نااچھاندگا۔"

حفرت امام شافعی کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ سادات کرام کی بہت تعظیم کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبد دورانِ سبق سادات کے کمن بچھیل کودر ہے تھے اور جب وہ نزد کی آتے تو آپ تعظیماً کھڑے ہوجاتے اور دس بارہ مرتبہ یہی صورت پیش آئی'۔ (تذکرة اولیاء)

خون خیر الرسل سے ہے جن کا خَمیر ان کی بے لوث طنیت پید لاکھوں سلام

#### ملعون كون؟

امام حافظ ابوالفضل قاضى عياض مالكى قدس سره الاقدس (متوفى ٢٣٣هـ هـ مرفون مراكش) نے فرمایا:

"الل بیت نبوت، اولا درسول ، امهات المونین (تمام از واج مطهرات رسول الله علی الله علی الله علی واج مطهرات رسول الله علی الله علی واجه علی اور تمام اور تمام صحابه کرام (اس میس حضرت امیر معاویه هی اور تنقیص کرنا حرام ہا ور تنقیص کرنے ( نقص وعیب نکا لنے ) والا ملعون راضل میں ) کی تنقیص کرنا حرام ہا ور تنقیص کرنے ( نقص وعیب نکا لنے ) والا ملعون ہے ۔ " ( شقاشریف جلد صحفہ ۸۸)

### اہل بیت سے محبت کرنا

"نامور فلاسفر، بیرسٹر، شاعر مشرق، مصوّر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم (لاہور) نے اپنے بیٹے (جسٹس) جاویدا قبال کونسیحت کی کہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اہل بیت سے محبت کرنا اپناشعار زندگی بنائے رکھی'۔ (روزنامہ نوائے وقت اراکتر ۱۹۸۲ء کالم م ٹن کی ڈائزی۔ بحوالہ جنتی گروہ) مخدوم صاحب جیسے ہی معجد شریف میں پہنچ فوری طور پر نبی اکرم ، نور مجسم ، سید عالم شفیع اعظم صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے عاشق کو بیداری میں زیارت سے مشرف فرمایا۔ (تذکرہ اولیائے سندھ سفہ ۳۲۹)

لحد میں عشق زُخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سُنی تھی چراغ لے کے چلے

خطباء کرام سے مود بانہ گذارش ہے کہ ان روایات کو اپنے خطبات میں بیان کر کے عوام الناس کے دلوں میں بیان کر کے عوام الناس کے دلوں میں '' نگ بیت'' کی شمع فروزاں کریں۔ جب اہل بیت کے عملی حکایات کو بیان کر کے ان کر داروں کو اُجا گر کر کے مخالفین پر ججت قائم کریں اورعوام الناس میں مُب اہل بیت کی تحریک پیدا کریں۔

شیعہ جعفری فرقہ اہل بیت کا بہا تگ وہل دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایے عملی کر دار پیش کرنے سے وہ سراسر خالی ہیں۔ میسعادت فقط اہل سنت و جماعت کوروز ازل سے نصیب ہے۔ فالحمد للہ!

### کب اہل بیت، اہل سنت کا شعار ہے

حضرت شیخ المشائخ فریدالدین عطار نیشا پوری قدس سره ( تقریباً ۸۵۵ هـ) فرماتے ہیں:

بچھان کم فہم لوگوں پر جرت ہوتی ہے جن کاعقیدہ بیہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ بیت سے معا ندت رکھتے ہیں۔ جب کہ سجح معنوں میں اہل سنت ہی کا اہل بیت سے معبت رکھنے والوں میں شار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے عقا کہ ہی ہیں بیہ شے داخل ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولا داطہار سے مجت کر نالازمی ہے۔

اورطعنه زن کفارنیست و نابود ہو گئے ، کیکن دنیا کا کوئی خطه ایسانہ ہوگا جہاں آنخضور شافع یوم النشو رعلیہ السلام کی اولا دیا ک اور سادات کرام موجود نہ ہوں۔ وہ دشمن جنہوں نے اہل بیت کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی ، وہ خود مٹ گئے لیکن اہل بیت کو نہ مٹاسکے ، آج نہ پرید ہے ، نہ ابن زیاد ، نہ ان کا نام ونشان۔

نہ بزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جے زندہ رکھتی ہے کربلا

لیکن ایک عابد بیمار حضرت سیدنا امام زین العابدین کی نسلِ اقدی میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطافر مائی کہ تمام اطراف واکناف عالم میں بینوری نسل پھیلی اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطافر مائی کہ تمام اطراف واکناف عالم میں بینورانی کرنیں ہوئی ہے اور شفیع معظم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آفاب صن و جمال کی بینورانی کرنیں اہل جہاں کے ولوں کومنور کیے ہوئے ہیں اور تمام عالم کے لیے سرچھمہ کرشد و ہدایت بی ہوئی ہیں۔

رب کریم جل وعلانے انہیں (اہل بیت کرام کو) مختلف خصوصیات سے سر فراز فر مایا اور ہرایک کو نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و کمال کا مظہر منایا اور ہرایک سے مجبوب کی نئی شان کو ظاہر فر مایا۔

امام زین العابدین العابدی العام و پیشوا اور سب عابدین العابدی العاب الع

-01

#### گلستانِ زَہراء کے سرسبر وشاداب پھول

سورہ کوڑ کی تفییر میں شخ الحدیث مولانا محد اشرف سیالوی مد ظلہ در بار اہل بیت میں یوں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں:

''اس آیت پاک میں''الکوژ'' سے مراد اولا دپاک اورنسل اطهر ہے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشادت دی گئی ہے کہ آپ کی نسل پاک بے حدو حساب ہوگی اور تمام قبائل واقوام سے زیادہ ہوگی کوئی فقبیلہ اور قوم گنتی وشار اور فضائل و کمالات کے لحاظ سے ان کی برابری نہیں کر سکے گی۔

جب حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم کے صاحبز ادے حضرت عبدالله رہائیہ و سال فرما گئے تو کفار و مشرکین نے آپ کو' ابتز' کہنا شروع کر دیا۔ ان کا گمان میرتھا کہ پیغیبراسلام کی اولا وصلی نہیں جو کہ ان کی قائم مقام ہواور ان کے دین و مذہب کو جاری رکھ سکے لہذا میں سلمار نیا دہ دیرتک قائم نہیں رہ سکے گا اور مید ذہب بہت جلد ختم ہو جائے گا۔

الله تعالی نے اس آیت کریمہ میں کفار ومشرکین اور معاندین کے اس واہمہ کو زائل فر مایا اور محبوب ومطلوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ اے میرے رسول الله اور محبوب ومطلوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ اے میر اور سول الله ایس نے آپ کو آئی اولا دعطا فر مائی ہے کہ وہ قیامت تک ختم نہ ہوگی اور یہ مسلک و فد جب اور دین ملت النے فیوش و برکات سے ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ان کی مخلصانہ اور بے لوث مساعی جمیلہ سے دین اسلام کا بودا ہمیشہ تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رے گا۔

اس فیبی خبر کی صدافت اور حقانیت کا انداز ہ کیجئے اور پیغیبر آخر الزماں علیہ الصلو ۃ والسلام کے اس معجز ہ کی واقعیت اور حقیقت کوملا حظہ کیجئے ، وہ گتاخ و بے ادب

#### سوچئے باربار!!

جھے ایک سال بتایا گیا کہ تجاج کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ جج کے لیے جانے کا ارادہ کیا ، اپنی آسٹین میں پانچ سودینارڈ الے اور بازار کی طرف نکلا تا کہ جج کی ضروریات خرید لاؤں ، میں ایک رائے پر جارہا تھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی ،اس نے کہا اللہ تعالیٰ تم پررحم فرمائے میں سیدزادی ہوں میری بچیوں کے تن ڈھا بھنے کے لیے کپڑ انہیں ہے اور آج چوتھا دن ہے کہ ہم نے پچھ نہیں کھایا ،اس کی گفتگو میرے دل میں ازگی میں نے وہ پانچ سودیناراس کے دامن میں ڈال دیۓ اور انہیں کیا: آپ اپنے گھر جائیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کریں ، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور واپس آگیا ، اللہ تعالیٰ نے اس بار جج پر جانے کا شوق میرے دل سے تکال دیا۔

دوسر کوگ چلے گئے، جج کیا اور والیس آئے، میں نے سوچا کہ دوستوں

ے ملاقات کرآؤں اور انہیں سلام کرآؤں چنانچہ میں گیا جس دوست سے ملتا اے
سلام کہتا اور کہتا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہاری کوشش کی جزائے خیرعطا
فرمائے تو وہ مجھے کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج بھی قبول فرمائے، کئی دوستوں نے اسی طرح
کہا۔ (مجھے فکر لاحق ہوئی) رات کوسویا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت
ہوئی۔ آپ تالیہ نے فرمایا: ' لوگ تمہیں حج کی جومبار کبادد سے ہیں تواس پر تبجب

حضورغوث اعظم شخ محى الدين سيدعبدالقادر جيلاني ﷺ (بغداد شريف) گلتان زہراءرضی الله عنہا کے وہ چھول جن سے خسنی و خسینی نگہت بیک وقت مشام جان کومعطر کرتی ہے جوملک معنی اور عالم حقیقت کے تاجدار ہیں، سلطنت روحانیت کے شہنشاہ ہیں اور تمام اولیائے زمانہ، اغواث واقطاب وقت کی گردنوں پران کا قدم ب قدمى هذا على رقبة كل ولى الله"،ميرايقدم برولى الله كارون يرب"-جس کی منبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت یہ لاکھوں سلام عطائے رسول، سلطان اولیاء خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری در محضی حسینی باغ کے نادیدہ خزاں کھول ہیں، جنہوں نے کفرستان ہند میں شمعِ اسلام کوروش فر ما کرلا کھوں دلوں کونورا بمان ہےمنور فر مایا۔ الغرض اہل بیت کے بیانوار فتن وفجو راور کفر والحاد کی تاریکیوں میں مینارنور ثابت ہوئے اور مشتی اُمت مصطفى عليه الحية والثناء كے ليے ناخدا، اہل بيت كان نونهالوں اورگلشن مصطفوی کےان نا دیدہ خزاں پھولوں کی طہارت و یا کیزگی ، نزاہت و یا کدامنی پرقرآن یاکشابدصادق ہاوردلیل ناطق ہے۔

پارس پر سی پارس پاک مہداری سے جووعدہ الحاصل اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جووعدہ فرمایا بلکہ انہیں جومژ دہ سنایا اسے اس طرح پورا فرمایا کہ نہ اعداد و شار اور گنتی و حساب میں اولا دیا کہ مصطفے علیہ افضل الصلو ق والثناء کی برابری ہو گئی ہے اور نہ بی شرف و فضل رفعت و مرتبت اور بلندی درجات و کمالات کے لحاظ سے ان پر کسی کو برتری کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری اولا دتو کو ثرہے۔ (کو ژاخیرات ۲۷) تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے مین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

بینک کرسکتا ہے۔ گنہگار سادات کے زخموں پرآپ مرہم پٹی نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا۔ ہر ایک کواپٹی اولا دیپاری ہوتی ہے بیٹک آپ کو بھی اپنی آل عزیز ے۔ گناہ نے نبیں اُوٹا۔ جسے بھی ہیں آپ کے ہیں۔

"جس كاجوبوتاب ركهتاب أى فيبت

# تیری ضرب ہی کلائی پر تھی ہے

عارف بالله ام عبد الوباب مُعراني قدس سره فرمات بين:

سيدشريف في حضرت خطاب رحمة الله عليه كي خانقاه مين بيان كيا كه كاشف الحير ه في الكيسيدكو مارا تواساى رات خواب ميس رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ اس سے اعراض فرمارہے ہیں، اس نے عرض کیا يارسول الله!ميراكيا كناهع؟

فرمایا: تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیراشفیع ہوں۔اس نے عض كيا: يارسول الله! مجھے يا ونبيس كميس نے آپ كومارا مو۔ آپ نے فرمايا: كيا تونے میری اولا دکونبیں مارا؟ اس نے عرض کیا: ہاں۔

آپ نے فرمایا: تیری ضرب میری بی کلائی پر تھی ہے، پھر آپ نے اپنی کلائی نكال كردكها كى جس يرورم تفاجيسے كەشېدكى كھى نے ڈىك مارا ہو'۔

ہم الله تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

## نافر مان اولا درنسب آل رسول صديق سيخارج تهين

سیدی شیخ محد فای علیه الرحمة فرماتے میں کدمیں مدینظیب کے بعض تسینی سادات كونالبندر كهاتها كيونكه بظاهران كافعال سنت كمخالف تقي خواب مين ني اكرم صلى الله عليه وآلبه وسلم في ميرانام لي كرفر مايا: اع فلان إكيابات بيس ويهما ن نرتم نے ایک کمز وراور ضرور تمند میری بیٹی کی امداد کی تومیس نے اللہ تعالی سے دعا کی، الله تعالی نے ہو بہو تھ جیسا فرشتہ پیدا فرمایا جو ہرسال تہاری طرف سے جج کریگا، اب ا كرجا موتو فح كرواورا كرجا موتو فح نهكرو-" (بركات آل رسول ميرين )

وہ سرمایہ دار جو ہرسال نفلی حج وغمرہ کرتے ہیں اگرانہیں سرکار مدینہ حیدہ ع عشق سيا، محبت صادق بي تو اين پرسادات كوتر جيح دي، آپ كى آل كوبھى اس شرف ہے مشرف کریں بعنی اولا دکواینے نا ناجان کے حضور میں پہچانے کا ذریعہ بنیں۔ متفذین کی سنت کو دوباره زنده کرین،ای ولوله وجذبه کواجا گر کرین،سادات (سفید بیش) کو ہرسال ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھجوانے کا اہتمام کریں۔ پھر دیکھنے سادات کرام کی امداد کاانعام حضوریا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار معلی ہے کیا ماتا ہے۔

ٱللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَّمَّدٍ وَّ آلِهِ وَسَلَّمَ

## خاتون جنت کواپنی اولا دعزیز ہے

امام ابن جحر کی ہیتمی (متوفی سے وہ) تقی الدین فای ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بعض ائمہ کرام ہے روایت کی کدوہ سادات کرام کی بہت تعظیم کیا کرتے تحدان ساس كاسب يوجها كيا توانهول ففرمايا:

سادات كرام بين ايك خفس تها جي مُطَير كها جاتا تها وه اكثر لهو ولعب بين مصروف رہتا تھا جب وہ فوت ہوا تو اس وفت کے عالم دین نے اس کا جنازہ پڑھنے میں تو قف کیا توانہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ ك بمراه حضرت سيده فاطمة الزهرارضي الله تعالى عنها تحييل \_انهول في اس عالم س اعراض کیا، جب اس نے درخواست کی کہ مجھ پرنظر رحمت فرما نمیں تو حضرت خاتون جنت اسكى طرف متوجنيين موئين ،اس يرعماب فرمايا اورارشا دفرمايا: "كياجارامقام مُطَير كے ليے كفايت نہيں كرسكتا"\_؟ (ايضا)

اگرعاقبت کوآرام دہ بنانا ہے تو سادات کرام ہے محبت رکھیں ،ان کی عزت و
احر ام بجالا کیں ،احر ام ہے اس طرح پیش آئیں جس طرح سردار ہے پیش آیا جاتا
ہے۔اردگرد ماحول کا جائزہ لیں ، پڑوں میں ایک نظر ڈالیس ،سادات کرام کوڈھونڈیں
اوران کی ضروریات کو پورا کریں اور سرایا خادم بن جائیں یہی ہماری تمہاری آخرت
کے لے بہترے۔

#### سيد سےامتحان ندليں

شخ عدوی نے اپنی کتاب "مشارق الانوار" بین، محدث ابن جوزی (عوده) كي تصنيف "ملتقط" في كيا كم بلغ مين ايك" سيد" قيام بذريته-ان كي ایک زوجہ اور چند بیٹیاں تھیں، قضاء الہی ہے وہ مخص فوت ہو گیاان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں شاتبِ اعداء کے خوف سے سمر قند چلی گئی ، میں وہاں سخت سر دی میں پینجی میں نے ا پی بیٹیوں کومجر میں داخل کیا اورخو دخوراک کی تلاش میں چل دی، میں نے ویکھا کہ لوگ ایک شخص کے گر دجمع ہیں، میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے کہایدرئیسِ شہرے۔ میں اس کے پاس پنجی اور اپنا حال زار بیان کیااس نے کہاً''ا ہے تد ہونے پر گواہ پیش کرو' ۔اس نے میری طرف کوئی توجہنیں دی، میں واپس مجدی طرف چل دی، میں نے رائے میں ایک بوڑ ھا بلند جگہ بیٹھا ہوا دیکھا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے بوچھا یہ کوئن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محافظ شہر ہے اور مجوی ہے، میں نے سوجامکن ہے، اس سے پچھ فائدہ جاصل ہوجائے چنانچہ میں اس کے پاس مینی، اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیسِ شهر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا بیان کیا اوراہے یکھی بتایا کہ میری بچیاں مجدمیں ہیں اور ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔

ہوں کہتم میری اولا و سے بغض رکھتے ہو، میں نے عرض کیا: خدا کی پناہ! یا رسول اللہ! میں توان کےخلاف ِسنت افعال کو ناپئدر کھتا ہوں۔

فرمایا: کیا مفتہی مسائلہ نہیں ہے کہ نا فرمان اولا دنسب سے ملحق ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں یارسول اللہ فرمایا: بینا فرمان اولا دہے۔

جب میں بیدار ہوا تو ان میں ہے جس ہے بھی ماتا اس کی بے حد تعظیم کرتا''۔ (ایفاً)

معترض کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دور میں علاء وزراء وغیرہ کے خوابوں میں بزرگ بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکرانہیں تنبیہ فرماتے تھے، کیکن آج کل ایسا کیوں نہیں؟

اس لیے کہ آج کل رہنما، وزراء، رؤسا، افسر، حکمرال وغیرہ کو دین سے دلچیئ نہیں رہی، ساری رات ٹی وی (ٹی بی) ڈش اور کیبل کی نذر ہورہی ہیں اور دن ونیا داری میں اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ مال حرام کی ریل پیل ہے، تو ایسے حالات میں پاک بزرگوں کی آ مداوران کی روحانیت کس طرح متوجہ ہو کتی ہے!!

#### محبان الل بيت كامقام

شخ زین الدین عبدالرحمٰن خلال بغدادی فرماتے ہیں:

مجھے تیمور لنگ کے ایک امیر نے بتایا کہ جب تیمور لنگ مرضِ موت (سکرات) میں مبتلا ہوا تو ایک دن اس پر سخت اضطراب طاری ہوا، مندسیاہ ہو گیا اور رنگ بدل گیا، جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے اسے صورت بیان کی ، تو اس نے کہا: میر ب پاس عذاب کے فرشتے آئے اسنے میں رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: ''اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد سے محبت رکھتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔'' چنانچہ وہ (فرشتے ) چلے گئے''۔ (ایصناً) ہے، تم اس لیے مجھ پر فخر کررہے ہو کہ تم مسلمان ہو، بخدا وہ سیدانی خاتون جیسے ہی مارے گھر میں تشریف لائیں تو ہم سب ان کے ہاتھ پرمسلمان ہو چکے ہیں اوران کی برکتیں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں، میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے مجھے فرمایا:

"چونکرتم نے اس سیدانی کی تعظیم و تکریم کی ہے اس لیے بیکل تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہے اور تم جنتی ہو'۔ (برکائة آل رسول اللہ )

#### سادات كى عمده ضيافت

حضرت شیخ احمر مجد شیبانی قدس سره (متوفی کا کا و هد) جو که حضرت امام محمد شیبانی شی شاگر در شید حضرت امام اعظم سراج الامدامام ابو حفیفه تا بعی شی (مدفون بغداد شریف) کی اولا دامجاد سے بیس اور علوم شریعت و طریقت کے جامع اور صاحب ورع و تقوی کی اور ذوق و شوق تنے ، جن کی ساری زندگی تذریس ، عبادت و ریاضت اور امر بالمعروف و نہی عن منکر میں گزری ، ان عارف کامل بزرگ کے حالات شریفه میں شیخ الهند عبد الحق محدث و ہلوی قدس سره فرماتے ہیں:

شخ احمد مجد خاندانِ نبوت سے انتہائی محبت والفت رکھتے تھے۔ دسویں محرم الحرام کو نظو نے الحر مجد خاندانِ نبوت سے انتہائی محبت والفت رکھتے تھے۔ دسویں محروں میں الحرام کو نظو نے شربت سے پُر کر کے اپنے سر پرر کھ کرسا دات کرام کے گھروں میں جاتے اور ان دنوں خوب رویا کرتے تھے۔ اگر کسید ہے کسی کی لڑائی بھڑ ائی بھوتی تو آپ اُس کے پاس خود جاتے اور اس کومنوا کرسید صاحب کی بات او نجی رکھتے اور فرماتے کدان سے اگر کسی مقام پرشر عافی خصومت کاحتی بھی ہوت بھی مرقت ہی سے پیش آنا جا ہے (اخبار الاخیار)

اس نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا اپنی آقا ( لینی میری بیوی) کو کہہ کہ وہ کہ وہ کہڑے ہے۔
کیڑے پہن کر اور تیار ہوکر آئے چنانچہ وہ آئی اور اس کے ساتھ چند کنیزیں بھی تھیں،
بوڑھے نے اسے کہا اس عورت کے ساتھ فلال مجد میں جا اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر
لے آ، وہ میرے ساتھ گئی اور بچیوں کو اپنے گھر لے آئی، مجوی نے اپنے گھر میں ہمارے
لیے الگ رہائش گاہ کا انتظام کیا جمیں بہترین کیڑے پہنائے ہمارے شل کا انتظام کیا اور جمیں طرح طرح کے کھانے کھلائے۔

آدهی رات کے وقت رئیس شہر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئ اور لواء الجمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانور پرلہرارہا ہے، آپ اس نے اس رئیس سے اعراض فرمایا، اس نے عرض کیا حضور! آپ مجھ سے اعراض فرمارہے ہیں، حالا تکہ میں مسلمان ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''اپنے مسلمان ہونے پرگواہ پیش کرؤ' ۔ وہ محض جرت زدہ رہ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تو نے اس سیرزادی عورت کو جو بھی کہا تھا اسے بھول گیا؟ میکل شخ (مجوی) کا ہے جس کے گھر میں اس وقت وہ عورت ہے' ۔

رئیس بیدار ہوا تو رور ہاتھا اور اپنے منہ پرطمانچے مارر ہاتھا، اس نے اپنے غلاموں کو اس عورت کی تلاش میں بھیجا اور خود بھی تلاش میں نکلا، اسے بتایا گیا کہ وہ عورت بجوی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ بیر کیس اسی مجوی کے پاس گیا اور کہا وہ سیدانی عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا میر کھر میں ہے۔

رئیس نے کہا: اے میرے ہاں بھیج دو۔ شخ نے کہا: یہیں ہوسکتا۔ رئیس نے
کہا: جھے یہ ہزار دینار لے لواور اے میرے ہال بھیج دو۔ شخ نے کہا: بخداالیا نہیں
ہوسکتا اگر چہتم لا کھ دینار بھی دو۔ جب رئیس نے زیادہ اصرار کیا تو شخ نے اے کہا: جو
خواب تم نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اور جو کل تم نے دیکھا ہے دہ واقعی میرا

مولا نااحمد رضا بریلوی کاارشاد ہے: '' قاضی جوحدو دِالہینا فذکرنے پرمجبور ہاس کے نزدیک اگر کسی سیدزاد ہے پر محبور اس کے نزدیک اگر کسی سیدزاد ہے پر حد ثابت ہوتو باوجودیک اس پر حد جاری کرنا فرض ہے لیکن تھم ہے کہ سیدکو مزادینے کی نیت ندکی جائے بلکہ یہ نیت ہو کہ شنزاد ہے کے بیر (پاؤں) میں کیچڑلگ گئے ہے اس کوصاف کیا جارہا ہے''۔

ایک بارمولانا احمدرضا بر بلوی پاکلی میں رونق افروز ہوتے ہیں، کہار پاکلی اٹھا کر تھوڑی ہی دور چلتے ہیں کہ تھم ملتا ہے تھہرو، پاکلی رکھ دو، باہر تشریف لاتے ہیں چہرے پر خوف وغم کے ملے جلے اثرات ہیں۔ کہاروں سے تقرائی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں: '' آپ میں ہے کوئی آل رسول تھا تھے۔ تونہیں ہے، اپنے جد اعلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تج بتا ہے۔'' کہاروں میں سے ایک شخص کا رنگ فتی ہوگیا، دیر تک خاموش رہنے کے بعد دبی آواز میں کہا: '' مزدور سے کام لیا جاتا ہے ذات پا تنہیں خاموش رہنے کے بعد دبی آواز میں کہا: '' مزدور سے کام لیا جاتا ہے ذات پا تنہیں سے بھی جاتی آپ نے میر سے جداعلیٰ کا واسطہ دے کرمیراراز فاش کردیا''۔ ابھی اس سید صاحب کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا کی دستاراس کے قدموں پررکھی ہوئی ہے اور وہ روتے ہوئے سیدصاحب سے التجاکر رہا ہے:

شنرادے! میری گتاخی معاف کردیجئے، لاعلمی میں بیرگتاخی ہوئی، روزِ قیامت اگر آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرلیا کہ احدرضا! کیا میرے فرزند کا دوشِ نازنین، اس لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے تو میں کیا جواب دوں گا، اس وقت بحرے میدان عشق میں غلام کی کیسی رسوائی ہوگی۔''

دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشقِ دلگیرا ہے رو تھے محبوب کو مناتا ہے اس انداز میں مولانا، سیدصا حب کی منت ساجت کررہا ہے اور لوگ جیرت زدہ آنکھوں سے عشق ومحبت کی ناز بردار یوں کا بیردتت انگیز تماشد دیکھر ہے ہیں گئی بار

#### تعظیم، اہل بیت کاحق ہے

ناصراسلام حضرت خواجہ ناصرالدین عبیداللّٰداحرارنقشبندی قدس سرہ (متوفیٰ معلیہ الله احرارنقشبندی قدس سرہ (متوفیٰ معلیہ معلیہ ایک روز سادات کرام کی تو قیر وتعظیم کے بارے میں فرمارے تھے کہ جس بستی (گوٹھ) میں سادات کرام رہتے ہوں میں اُس میں رہنانہیں چاہتا کیونکہ ان کی بررگی اورشرف زیادہ ہے۔ میں ان کی تعظیم کاحق بجانہیں لاسکتا۔ (تذکرہ مشائخ نقشبندیہ)

## سادات كي تعظيم كے ليے قيام

خواجہ احرار قدس سرہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز امام اعظم سراج امت سید نا امام ابوحنیفہ ﷺ دوس کی مجلس میں کئی بارا مھے کسی کواس کا سبب معلوم نہ ہوا۔ آخر کار حضرت امام کے ایک شاگر دنے دریافت کیا۔

حضرت امام اعظم فلے نے فرمایا: سادات کرام کا ایک صاحبز ادہ لڑکوں کے ساتھ مدرسہ کے تحق میں کھیل رہے ہیں۔ وہ صاحبز ادہ جب اس درس کے قریب آتا ہے اور اس پر میری نظر پڑتی ہے تو میں اُس کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہوں۔'' (اینا)

#### معيار محبت مين كمال

محبت کامقتھیٰ ہے کہ مجبوب کی طرف منسوب ہر چیز سے محبت کی جائے ،اس
کا ادب واحر ام کیا جائے ،اس کواپئی جان سے زیادہ عزیز رکھا جائے پس امام احمد رضا
خان قادری محدث بر بلوی قدس سرہ اس معیار محبت میں کمال رکھتے تھے، وہ سا دات
کرام کا بے حدادب واحر ام کرتے تھے کہ سا دات جزور سول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں
جن کے ادب واحر ام کا حضور علیہ الصلو ق والسلام نے تھم دیا ، اس لئے وہ اہل ایمان
کے سرکا تاج ہیں ، ان کا ادب اور احر ام ہرمو کن کے ایمان کا تجویہ ورک

کی آواز کے تیوراور پیشانی کی شکن سے فاتحانہ کردار کی شان میکتی ہے۔ آج میج سے وہ برابراصرار کررہاہے میراچیلنج جنید تک پہنچا دومیں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں قلعہ کے برابراصرار کررہاہے میرائی جنید تک پہنچا دیا ہے۔ کہ اس کا پیغام دربارشاہی تک پہنچادیا بان ہر چندا سے مجھاتے ہیں کیکن وہ بعند ہے کہ اس کا پیغام دربارشاہی تک پہنچادیا

تحتی کے مقابلے کے لیے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کردی گئی محکمہ نشرو اشاعت کے اہل کا رول کو علم صادر ہوا کہ ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اب وہ شام آگئی تھی جس کی ضبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔

اب وہ شام آئی کی بس کی عاری کا ایک اب میمد ہونے وہ مات اب وہ شام آئی کی بس کی عاری کا ایک اب میمد ہونے وہ مات افتار اور باتھا۔

آفاب ڈو ہے ڈو ہے گی لاکھ آدمیوں کا بجوم بغداد شریف میں ہر طرف منڈ لار ہاتھا۔

مج ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیح میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تمانا کیوں کا بجوم آہت آہت بجع ہونے لگا۔ خدام وحثم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔سب آپ کے تھے۔اب اس اجنبی شخص کا انظار تھا جس نے بیلی تھی میں تہ لکہ مجاوریا تھا۔ چند ہی لمجے کے بعد جب کر دصاف ہوئی تو دے کر سارے علاقے میں تہ لکہ مجاوریا تھا۔ چند ہی لمجے کے بعد جب کر دصاف ہوئی تو دیوں اپنے میں تہ لکہ مجاوریا نے بیان لیا کہ بیو ہی اجبی شخص ہوئی انظار ہور ہاتھا۔

دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہوکر اکھاڑے
میں اتر گئے۔وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہوگیا۔لاکھوں تماشا کیوں
کے لیے بڑا ہی جیرت انگیز منظر تھا۔ پھٹی آنکھوں سے سارا مجمع دونوں کی نقل وحر کت
د کیھ رہا تھا حضرت جنید نے ٹم ٹھونگ کر زور آزمائی کے لیے پنچہ بڑھایا اس اجنبی شخص
نے دبی زبان سے کہا:'' جنید! کان قریب لائے مجھے آپ سے پچھ کہنا ہے''۔ میں کوئی
بہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں، سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا

سیدصاحب ہے معانی کا اقرار کرالینے کے بعد مولانانے ایک التجاپیش کی حضور!اب جھے اس تقصیر کا کفارہ ادا کرنے کا موقع بھی فراہم کیجئے، اس طرح کہ آپ پائلی میں رونق افروز ہوں اور میں اے اٹھاؤں لا کھا نکار کے باوجود سیدصاحب کوعاشق کی بات مانی پڑی، اب ایک عجیب منظر تھا کہ مولانا صاحب کہاروں کے ساتھ مل کرایک گمتام سیدصاحب کی پائلی اٹھائے چلا جارہا ہے اور چپرہ خوتی سے چک رہا ہے، دمک رہا ہے قدم تیزی سے اٹھ رہے گویا اس نے اپنی کا میابی و کا مرانی کی منزل کود کھے لیا ہواور اس تک پہنچنے کے لیے بے چین ہو۔

(علامه سيدسعادت على قادرى مدظله كصفهون على ماخوذ : مجلّدامام احدرضا كانفرنس ٢٠٠١)

#### حضرت جنيدا ورسيدصاحب

سلطان العارفين امام اولياء حفرت شيخ جنيد بغدادى قدس سره ( ٢٩٤ هـ )
سركارغوث اعظم اورحفرت واتا سيخ بخش كے مشائخ طريقت ميں سے ہيں۔ان كے
متعلق ايك روايت بي بھى ہے كہ وہ شروع ميں پہلوان تھے۔ بھر مشائخ طريقت
امام ،صوفياء كرام كے پيشوا كيے بنے۔ ذرا دل كے توجہ كے ساتھ اس واقعہ كو ملاحظہ
فرمائيں:

جنید نامی بغداد کے بادشاہ وقت کے درباری پہلوا تھا۔ وقت کے بڑے

بڑے سور مااس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ ایک روز دربار لگا ہوا تھا۔ اراکین

سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پرفروگش تھے۔ جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار

تھے کہ ایک چو بدار نے آ کر اطلاع دی صحن کے دروازے پر ایک لاغرونیم جان شخص

کھڑا ہے۔ صورت وشکل کی پرگندگی اور لباس و پیرا بمن کی شکستگی ہے وہ ایک فقیر معلوم

ہوتا ہے۔ ضعف و نقابت سے قدم ڈگرگاتے ہیں، زمین پر کھڑ اربنا مشکل ہے لیکن اس

کنیہ کئی ہفتوں ہے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں ہے نیم جان ہے، سیدانیوں کے بدن پر
کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ گھنی جھاڑیوں ہے باہرنکل سکیں، چھوٹے جھوٹے
بچے بھوک کی شدت ہے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہرروزشج کو بیہ کہہ کرشہرا تا ہوں کہ شام
تک کوئی انظام کر کے واپس لوٹوں گا۔لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں
کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل ہے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ چلنے کی سکت
باتی نہیں ہے۔ میں نے تہ ہیں صرف اس اُمید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جوعقیدت
تہمارے دل میں ہے، آج اس کی آبرور کھاو، وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں
نا خان سے کہہ کرتمہارے سر پر فتح کی دستار بند ھواؤں گا'۔

اجبنی سید کے بید چند جلے نشر کی طرح حفرت جنید کے جگر میں پیوست ہوگئے بلکیں آنسووک کے طوفان سے بوجھل ہوگئیں، عشق وایمان کا ساگر موجوں کے تلاحم سے زیروز برہونے لگا۔ آج کو نین کا سرمدی اعزاز سرچڑھ کر جنید کو آ واز دے رہا تفاعالمگیر شہرت و ناموں کی پیامالی کے لیے دل کی پیش کش میں ایک لمھے بھی تا خیر نہیں ہوئی۔ بردی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو صاصل کرتے ہوئے کہا۔ ''کثور عقیدت کے تاجدار! میری عزت و ناموں کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہوئی خاک پر نثار کر دوں چمنتان قدس کی ہوسکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں چمنتان قدس کی پڑمردہ کلیوں کی شادا بی کے لیے اگر میرے جگر کا خون کا م آسکے تو اس کا آخری قطرہ بھی تمہار نے تقش پامیں جذب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس اس آس پر کہ کل میدان محشر میں سرکار اپنے تو اسوں کے زرخرید غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اجازت عرصت فرما نمیں۔

ا تنا کہنے کے بعد حضرت جنید تم تھونک کرللکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سید

ے پنجہ ملاکر گھ گئے۔ کچ کچ کشی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترابد لتے رہے۔
سارا مجمع نتیج کے انظار میں ساکت و خاموش نظر جمائے دیکھتارہا۔ چندہی کمھے کے
بعد حضرت جنید نے بحل کی تیزی کے ساتھ ایک داؤد چلایا۔ دوسرے ہی کمی جبنید
چاروں شانے چت تھے اور سینے پرسیدہ کا ایک نحیف و ناتواں شنرادہ فتح کا پرچم
لیرارہاتھا۔

جرت کاطلسم ٹو نے ہی مجمع نے نجیف و نا تواں سید کو گود میں اٹھالیا میدان کا فاتح اب سروں سے گزرر ہا تھا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہور ہی تھی۔ فاتحسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی سائی نہیں دیتی تھی۔ شام تک فتح کا جلوں سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلعت و انعامات کا بیش بہاذ خبرہ لے کرجنگل میں اپنی بناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔

العامات ہوئیں بہاد برہ سے وہ ساب ہی پی است کے تھے۔اب کی کو حضرت جنیدا کھاڑے میں ای شان سے حبت سیٹے ہوئے تھے۔اب کی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات نے ہیں رہ گئے تھی ہر خص انہیں پائے حقارت سے ٹھکرا تا اور ملامت کرتا ہوا گزرر ہاتھا۔ عمر بھر مدرح وستائش کا خراج وصول کرنے والا آج زہر میں بھے ہوئے طعنوں اور تو بین آمیز کلمات ہے مسر ورشاد ہور ہاتھا۔

جوم ختم ہوجانے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہرام عام سے گذرتے ہوئے اپنے دولت خانے پرتشریف لے گئے۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سروران کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بھر کی فاتحانہ سرتیں وہ اپنی تکی پیٹھے کے نشانات پر بھیر

حضرت جنیدی پرنم آنھوں پر نیند کا ایک ہلکا ساجھو تکا آیا اور وہ خاکدان آیتی حضرت جنید، سلطان سے بہت دورایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید، سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لیٹ گئے۔ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کے بچوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا: پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرط خوثی ہے مُسکرار ہا تھا۔ ساری فضا ''سیدالطا کفۂ' (صوفیہ کی جماعت کے سردار) کی مبار کبادے گونخ اُٹھی۔ (الف وزنجیرازعلامدارشدالقادری علیے الرحمۃ صفحہام)

سیکہانی نہیں حقیقت ہے اور حقیقت آشنا وہ ہی ہو سکتے ہیں جن کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبت کی چنگاری سُلگ رہی ہے۔

اس آستانہ رحمت سے کو لگائے رہو

یہ وَر نہیں تو کسی در سے کوئی آس نہیں

حنين كريمين كي محبت كاليك منظر

صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے آدمی نے مجھر کے خون کے متعلقہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے عرض کیا: عراق ، آپ نے فرمایا: لوگو! اس آدمی کو دیکھو یہ مجھ سے مجھر کے خون کے رسول (طلت وحرمت کے ) بارے میں تھم معلوم کر رہا ہے حالا نکہ ان (کوفیوں) نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواستہ (حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مع دیگر اہل خانہ و رفقاء) کوشہید کر دیا ہے ۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: حسن وحسین دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں ۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: حسنین سے زیادہ کوئی حضور یاک کے مشابنہیں تھا۔

عرصابدن العدد (رواه البخارى فى الاوب المغرد - جامع ترزى حياة الحوان - يح اول ٣٣٥ ، علام ويرى ١٠٨ه هـ) التسوج وامة قتلت مُسَيَّنًا التسوج وامة قتلت مُسَيِّنًا شهد المعساب شفاعة جده ، يوم الحسباب

کیاتم الی امت کے بارے میں جس نے حضرت کسین رضی اللہ عنہ کوشہید کیاہے، قیامت کے روزان کے نا نا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں اُمیدر کھتے ہو؟ جنید! اٹھو قیامت ہے پہلے اپ نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کرلو۔ نی

زادوں کے ناموں کے لیے شکست کی ذاتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھاجائے
گا۔ سرا ٹھاؤ! تمہارے لیے فتح وکرامت کی دستار لے کرآیا ہوں۔ آج ہے تمہیں عرفان
وتقرب کی سب سے او نجی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپنی نگی پیٹھ کوغبار
اور چبرے کے گردکا نشان دھوڈ الو۔ اب تمہارے رُخِ تاباں میں خاکدان کی تی ہی کے
نہیں عالم قدی کے رہے والے بھی اپنامنہ دیکھیں گے۔ درباریز دانی ہے گروہ اولیاء
کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہوں۔

ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگایا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شنرادوں کے جان خار پروانے کو کیا عطافر مایا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو گئی۔ جانے والے بس اتنا ہی جان کے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آ تکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں أو رکی کرن لہرار ہی سخی ۔ آئکھوں سے عشق وعرفان کی شراب کے پیانے جھلک رہے تھے، دل کی انجمن تجلیات کا گہوارہ بن چی تھی، لیوں کی جنبش پرکار کنان قضا وقدر کے پہرے بٹھادیے تھے، غیب وشہود کی ساری کا کنات شفاف آئینے کی طرح تارنظری گرفت میں آگئی محقی۔ نفس میں عشق ویقین کی وہتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تھی، نظرنظر میں دلوں کی تغیر کاسچر ہلال انگر ائی لے رہا تھا۔

خواب کی بات بادصانے گھر گھر پہنچادی تھی، طلوع سحرے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشیوں کی بھیڑ جمع ہوگئی تھی۔ جو نہی باہر تشریف لائے خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں، بادشاہ بغداد نے اپنے سرکا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر جیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ مسکراتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ یاں ہی کی گوشے ہے آواز آئی۔"گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو"۔ منہ یاس ہی کی گوشے ہے آواز آئی۔"گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو"۔ منہ

ہر ماں کی اولا دکا ایک جدی ولی (پشت پناہ) ہوتا ہے، مگر فاطمہ کے دو بیٹے اس مجموعی حکم ہے مشتنیٰ ہیں، فاطمہ کا ولی ہوں اور حسن وحسین دونوں کا عصبی (جدی ولی) ہوں، ہر ماں کی اولا دایک جدی ولی اور سرپرست کے حوالے ہے جانی پیچانی جاتی ہے، مگر فاطمہ کی اولا دوہ ہے جس کاجدی ولی بھی میں ہوں اور سرپرست بھی۔ جاتی ہے، مگر فاطمہ کی اولا دوہ ہے جس کاجدی ولی بھی میں ہوں اور سرپرست بھی۔ (اسعاف اراضین ۱۸ مطبوعہ مصر۔ نام دنب ۲۰ مطبوعہ دربار گولا اشریف اسلام آباد)

## خاندان نبوت اورنورولايت

حفرت شنخ عبدالحق محدث دہلوی قدس مرہ 'مقدم' میں تحریر فرماتے ہیں!
جب خاتم نبوت کی خلافت حفرت علی کے ذات گرائی تک کینجی تواس شجر
علم وولایت سے درخت طُو بی کی مانند بے شارشاخیں پھوٹیں ،جن کے کمالات ہر
جانب ساید گئن ہوئے اورساری دنیا حفرت علی رضی اللہ عنہ کے ٹور جمال ولایت سے
روش ہوگئی بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دعالی نژاد نے بچکم وراثت حقیقی
اور مناسبت ذاتی ولایت کا پُورا پُوراحصہ اور فیض حاصل کیا اورا پی عصمتِ ذاتی کی بنا
پرولایت معنوی کاعلم بلند کرتے ہوئے ظاہری حکومت دوسروں کے لئے چھوڑ دی۔
پرولایت معنوی کاعلم بلند کرتے ہوئے ظاہری حکومت دوسروں کے لئے چھوڑ دی۔
خاندانِ نبوت نے وُرولایت نہ تو بھی مُنقطع ہوا، نہ ہوگا اور آسمانِ ولایت
نے بغیر انِ اقطاب کے بھی قرار نہیں پکڑا۔ اِن ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جے چا با
قطب الاقطاب عالم ،غوث بی آ دم اور مُرجع جن و اِنس بنا کر مشرق ومغرب میں مشہورو
معروف کردیا اور حضرت سیدعبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کودین اسلام کا
دوبارہ زندہ کرتے والا بنایا۔

اگر چہ جمال محمدی تمام آل میں تابان و درخشاں ہے مگر کی الدین سید عبدالقادر جیلانی میں اِس کا مجھاور ہی رنگ ہے جوحقیقتا جمال احمدی اور کمال محمدی کا مظہراتم ہے'۔ (اخبارالاخیار مقدمہ)

#### حسنين كريميين اولا دمصطفط ہيں

آج كل بعض ہاشى اورعباس بھى اپنے نامول كےساتھ "سيد" كھتے ہيں، چوغلط ہے۔ وہ اس لئے کہ بیلفظ صدیوں سے اولا درسول کی علامتِ نسب بن چکاہے۔ سیروہی کہلانے کا مجاز ہے جوامام حسن اورامام حسین کی صلعی اولا دسے ہو۔ (نام دنب،۱۳) مشهورمصرى محقق علامه شيخ محد الصبان حنفي (متوفى ٢٠٠١مه) حضرت امام جلال الدين سيوطى (ااوس)ك الرسالة الزينبية كوالے الكت بيں-''لیکن انہوں نے (علاء نے ) نبی اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں ے ذکر کیا ہے کہ آپ کی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ کی اولا د آپ ہی کی طرف منسوب ہوتی ہاور حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی کی اولاد کے لئے اس تنم کا ذکر نہیں کیا پس سیدہ فاطمہ کے نواسوں اور نواسیوں وغیر ہم پرشر بیت مُطہر ہ کا وہی قاعدہ لا گوہوگا، جس میں اولا د بلحاظ نسب صرف این باپ کے تالع ہوتی ہے، مال کے نہیں اور ای لئے شلف و تفلف کے نزديك بدبات طے ہے كه ايك سيرزادى كى اولادأس وقت تك سيرنبيس كبلا على ،جب تك أس كاباب سيدنه جو، پس سيده فاطمه كى اولا دكى نسبت نبى اكرم صلى الله عليه والدوسلم كى طرف جاتی ہےاورحسنین علیہم السلام کی اولا دکوحسنین اور نبی اکرم احد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی الله علیہ والدوسلم كى طرف منسوب كياجا تاب \_اورحسنين كريمين كى بهنول ،سيده زينب اورسيده ام کلثوم کی اولا دکواہنے باپ عبداللہ بن جعفراور عمر بن خطاب کی طرف منسوب کیا جائے گا، نه كهاين ماؤل اورنبي اكرم صلى الله عليه واله وسلم كي طرف، جوسيده فاطمه كے توسُّط ے زینب اور اُم کلثوم کے والد گرام ہوتے ہیں۔ اِس لئے کہ بیاولا دنجی اکرم صلی اللہ عليه وسلم كى بينى كى بينى (ليعنى نواس) كى ہےند كه آپ كى اپنى بينى كى اوراس تُصوصيت پر وليل وه ب جس كا ہم نے پہلے ذكركر ديا اوروه آپ كى بيصديث مباركه ب:

## شنخ الاسلام اورحب ابل بيت

جن دنوں شخ السلام، مجدد وقت حضرت مخدوم مجمد باشم مصطفح ملی قادری قدس مرہ العزیز نے سندھ میں ''کاہبوڑ وحکومت' سے نظام مصطفح صلی اللہ علیہ والدوسلم نافذ العمل کروایا تھا تو انہوں نے آپ کوسندھ کا قاضی القصاۃ (یعنی چیف جسٹس) بنادیا اور آپ نے شہر شہر میں قاضی مقرر کر کے سندھ کوعدل وانصاف سے مجردیا اور سندھ میں وینی درسگاہیں پروان چڑھیں۔

انہیں دنوں ایک سیدزادے سے زنا سرزد ہوگئ ۔عدالت میں مسئلہ پیش ہوا کین قاضی صاحب آپ کی محبت اہل بیت سے باخبر تھے للبذا انہوں نے حضرت شخ السلام کی جانب رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا: میرے جواب کا انتظار کریں۔ آپ نے السلام کی جانب رجوع کیا۔ آپ نے السلام کی گود میں دیکھا۔ آپ ضج الشھ تو السلام کی گود میں دیکھا۔ آپ ضج الشھ تو السلام کی گود میں دیکھا۔ آپ ضج الشھ تو السلام کی گود میں دیکھا۔ آپ ضج الشھ تو السلام کی گود میں دیکھا۔ آپ ضج الشھ تو السلام کی گود میں دیکھا۔ آپ ضج الشھ تو السلام کی ہود میں منظر اللہ تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ دوسری تیسر رات بھی وہی منظر

ریں۔ آپ نے تیسری رات سیدزادے کا باز و پکڑ کرعرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم! شنر ادہ بھی آپ کا خون ہے اور شریعت مطہرہ کے احکام بھی آپ کے ہیں، آپ میرے حوالے کریں تا کہ میں شریعت پڑمل کروں۔

اپ يرك وال ويل المالي والسلام سيرصاحب كا بازودية موئ فرمايا: وراصل سركار عليه الصلوة والسلام سيرصاحب كا بازودية موئ فرمايا: وراصل تمهاراامتحان تفاليكن تم في في فيصله كيا ب

## ائمها ہل بیت کے بعدغوث اعظم

حضرت مجدوالف ٹانی شخ احمد فاروقی سر ہندی رحمۃ اللّٰدعلیہ اپنے مکتوب شریف میں تحریر فرماتے ہیں (جس کا خلاصہ پیہے):

الله تعالیٰ ہے واصل ہونے کے دورائے ہیں۔ پہلا راستہ ''تُر ب نُہو ہے'' سے تعلق رکھتا ہے اور یہی اصل الاصل ہے اور اِس رائے کے واصلان انبیاء پھم السلام ہیں اور اُن کے اصحاب اور تمام اُمتوں میں سے جن کو بھی وہ اِس ذریعہ دولت سے نواز ناچاہیں اُن میں شامل ہیں۔

دوسرارات "فر بولايت" كام جس كوزيع اقطاب، اوتاد، ابدال، نجا وعام اولیاء واصل بالله موتے ہیں۔ راہ سلوک ای کو کہتے ہیں۔ اِس رائے کے واصلین کے پیشوااوراُن کے فیض کامنیع حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ وحضرات حسنین رضی الله عہنم اِس مقام میں اُن کے ساتھ شامل ہیں۔ میں سجهتا ہوں کہ حفزت علی رضی اللہ عنہ قبل از ظہور وجودعضری بھی اِس مقام پر فائز تتھاور اس راہ کے واصلین آپ ہی کی روحانیت کے توشل و واسطہ سے منزل ومقصود تک بہنچتے رہے۔آپ کے بعد میر منصبِ عالی علی التر تیب حسنین کریمین کو تفویض ہوا اور پھر کے بعددیگرے ائمالل بیت کرام اس مقام پر فائز ہوئے۔ إن سے ماسواجن كو بھی مذکورہ مقامات عطاموئے ان ہی حضرات علیم السلام کے واسطے ہے ہوئے تی کہ حفرت شخ عبدالقادر جيلاني قدس سره كا دورآن بريه منصب عظيم لعني "قطبيت کمریٰ' آپ کی ذات سے خص کردیا گیا۔اب جس کوبھی اس رائے کے فیوض و بركات حاصل موتى ميں سركارغوث اعظم كے توسط عنى موتى ميں "\_ ( مكتوبات مجد دالف تاني وفتر سوم ٢٨٥٧ \_مترجم قاضى عالم الدين مجددى ناشر: الله واليكي توى وكان لا مور)

# سادات كرام پرحفزت عمر كااحسان

امیرالمومنین خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی خلافت حق تھی کیونکہ اگر حضور عمر کی خلافت خلاق تواس میں جو جہاد (اسلامی فتوحات) ہواور مال فنیمت حاصل ہواوہ بھی غلط ہوئے تو پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی الله عنه کا نکاح بی فیم بربانوے کیے درست ہوگا؟

بی بی شهر بانورضی الله عنها کا حضرت عمر رضی الله عنه کی خلافت کے زمانے میں مال غنیمت میں آنے کا واقعہ شیعہ امامیہ کی معتبر ومتند کتاب'' اصول کافی'' کے ''باب مولد علی بن حسین' میں ثابت ہے۔

یادر ہے کہ خلیفہ غاصب، عطیہ باطل تو الیاعطیہ اہل بیت کرام پرحرام ہے۔ سادات کرام کی امان جان بی بی شہر بانورضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوعطیہ ہیں۔

خلیفہ غاصب عطیہ حرام تو معاذ اللہ سادات کرام حرام زادے؟

مانا پڑے گا کہ حضرت عمر کی خلافت بھی برخق اوراس کا عطیہ بھی جائز۔

حضرت عمر قاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سید نا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہ اللہ عضرت سید نا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا اور اس کاحق مہر بھی حضرت عمر فاروق نے بیت المال سے اواکیا تھا۔

عیں دے دیا اور اس کاحق مہر بھی حضرت عمر فاروق نے بیت المال سے اواکیا تھا۔

جلاء العیون ... منتھی الآمال ص۲۔ ج۲)

حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے ناراض رہنے والے سیدزادے ہماری التماس پر شمنڈ ہے دل ہے ضرورغور کریں۔

## سادات كرام كى سچى غلامى طلب كر

اعلى حضرت مولا نااحدرضاخان قادري فاضل بريلوي عليه الرحمة وعاكرتي

U

الله تعالى سادات كرام كى كچى غلامى اوران كے صدقد ميں آفات دنيا و عذاب قبروعذاب حشر سے كامل آزادى عطادر مائے۔ آمين

(اللفوظ ج دوم<u>100</u>مابنامه معارف رضاكرا في سالنامه 2007 ع مين شخ طريقت مولانا ضياء الدين مدنى قادرى رضوى عليه الرحمة كى آخرى

وصيت!

جب میں مرجاؤں تو مجھے اہل بیت کے قدموں میں لے جاکر ڈال دینا
(اور کبھی فرماتے بھینک دینا) میں خود ہی دوڑ کران کے قدموں سے لیٹ جاؤں گا'۔
(فیاءالدین احمقادری ج ہے کہ عارف نوری، جہان رضالا بورا پریل 2007 عزات
ان واقعات میں جہاں اہل سنت و جماعت اور خشک دماغ مولوی حضرات
کے لئے درس عمل ہے، وہاں شیعہ فرقہ کے لئے جت ہے کہ وہ اپنے فرقے سے حب
ائل بیت سے لبریز ایسے عملی واقعات اور زندہ کر دار پیش کریں لیکن وہ پیش ہرگر نہیں
کر سکتے، وہ تو صرف خالی کھولی ہا تیں کرنا جانے ہیں، کیونکہ ان کی محبت لفاظی ہے اور
ائل سنت و جماعت کے اولیاء اور علماء ور با نین کو حقیقی غلامی اہل بیت حاصل ہے۔
ائل سنت و جماعت کے اولیاء اور علماء ور با نین کو حقیقی غلامی اہل بیت حاصل ہے۔
امیاب و آل کا ہی کرتا ہے احترام
ہر جس کے دل میں تھی محبت حضور سے

امانت خداوندی کی رکھوالی اور فقر و درولیثی کی پاسداری تمہارے ذیے تھی اوراب بھی ہے۔ حق پری تمہارا شیوہ تھا اور جن پری تمہارا شیوہ تھا اور ہدایت وامامت تمہارا بیشہ اور بیر محراب و منبر تمہارے تھے اور بیر محیدیں و مصلے بھی تمہارے، بیدرے بھی تمہارا بیشہ اور بیر محراب و منبر تمہارے تھے اور بیر محیدیں و مصلے بھی تمہارے، بیدرے بھی تمہارے بیات نے ظالموں کے گھوڑ وں کے بیر بچی سجان رئی العظی کہا تھا، تہہ خیر بھی سجان رئی العظی پکارا تھا اور نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنایا تھا۔ مگر تم سوچو اور اپنی آئھوں سے غفلت کے بھا اور نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنایا تھا۔ مگر تم سوچو اور اپنی آئھوں سے غفلت کے پر دے اٹھا کر دیکھوکہ تم کیا کرتے تھے اور ایسامانِ تھیش تر تی، بیر دُنیاداری، بیر بے علی، بیر جہالت، بیر عماری تی بیر دیا تمہارے دیر مقام کے شایانِ شان کے لائق ہے، تمہارے مقام کے شایانِ شان سے جنہیں، ہر گرنہیں۔

تو پھراُٹھو، خدارا اُٹھو! اپنے نانا جان اور دادا جان کے نام پراٹھو! اپنے بازؤں میں قوت حیدری لے کراٹھو، اپنے سینوں میں قر آن لے کراٹھو، اپنے دلوں میں امام حسین کا عزم لے کراٹھو حضرت شبیر کا جاہ وجلال لے کراٹھواور فاطمہ کے لال کا جذبہ لے کراٹھو۔

اٹھو! ظالموں ومنافقوں کوایک بار پھر شجاعت علی دکھا دو،عظمت حسین بتادو اورحق پرستی وحق گوئی کی دھوم مجادو۔

اٹھو! زمانے کوعترت پیغمبری کی شان دکھادو۔سیدہ فاطمہ کی آن بتادو۔ اٹھو! زمانے کے رہبر بن جاؤ۔ دنیا کے راہنما بن جاؤ نسلِ انسانی کے پیشوا بن جاؤاورمسلمانوں کے مقتداء بن جائے۔ (خاک کربلا) مولاناسیدافقار کس نیصل آباد)

#### ورس عبرت

مجاہد اہل سنت مولانا سیدمحد جمال الدین کاظمی صاحب کا '' درسِ عبرت'' سنیئے فرماتے ہیں:

## درس عمل

اے اپنے سید ہونے پر فخر کرنے والو! آؤا پی سادات پر ناز کرنے والوا الله ا ا بے آپ کواہل بیت کہلانے والوجا گو! آل نبی اوراولا علی کی سعادت حاصل کرنے والا آ تکھیں کھولوا ورحضرت امام حسین ﷺ نے فونی رشتہ رکھنے والے سیدوایے مقام کو پہنچا نو۔ آ فتاب اسلام آپ کے گھر سے طلوع ہوا۔ ماہتاب دین آپ کے تجر ب ے چیکا۔ چشمہ شریعت وہدایت آپ کے آستانے سے پھوٹا اور وُ رقر آن آپ کے مصلّے سے ضیاء ہار ہوا۔ فرشتوں نے تمہارے گھرکی دربانی کی ، جریل نے تمہارے دَر کی غلامی کی اور موروں نے تمہاری شانِ اقدس کے قصیدے پڑھے اور خود خدا تعالی نے تہاری عظمت میں آیت تطبیر نازل فرمائی محراب ومنبر کے وارث! قرآن ومصلے کے حقدار! وین وشریعت کے یا سبان! رُشدو ہدایت کے مرکز!حق وصداقت کے علمبردار! سخاوت وشرافت کے منبع! عدالت و امامت کے پیشوا! فقیری و درولیثی کی بنیاد ا**ور** خلافت اسلاميه كي محافظةم موراس ليهاي ناناجان پيار مصطفي الله عليه وآله وسلم کا پیفرمان یاد کرو که "مین نسلِ انسانی کی ہدایت ورہنمائی کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جار مامول ایک الله تعالی کی کتاب اور دوسری این عترت "-

مگراے عترت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تم مخدوم اور مخدوم زاد ہے تو بن گئے۔ پیراور پیرزاد ہے تو بن گئے اور نواب ونواب زاد ہے تو بن گئے لیکن افسوں کہ تم مبلغ دین نہ بن سکے، عامل قرآن وشریعت نہ بن سکے، پابند صوم وصلو ہ نہ بن سکے اور اولا وعلی ہو کرتم علی کے نقشِ قدم پر نہ چل سکے، حالانکہ یہ سب پچھ تمہارے ذقے تھا اور ہے۔ اولا وعلی ہو کرتم علی کے نقشِ قدم پر نہ چل سکے، حالانکہ یہ سب پچھ تمہارے ذقے تھا اور ہے۔ دینِ اسلام کی تبلیغ ، قرآن وسنت کی تگہبانی ، حق وصدافت کی حفاظت،

وآلہ وسلم کے ارشادات کا کوئی پاس۔ (گل گھتان اہل بیت سنجہ مطبوعہ ۱۹۹۵)

برصغیر میں نام کے آخر میں ''شاہ'' کا لفظ بھی سادات کرام کے لیے مخصوص ہوگیا ہے (ایونٹا صنحہ اا) ایسے علماء ومشائخ جو کہ سادات کے خاندان ہے نہیں ہیں ان کے نام کے آگے یا پیچھے شاہ کا لفظ ترک فرمادیں۔ سادات کی انفرادیت کو ملحوظ خاطر کھیں : شاہ عبدالحق ، شاہ کا لفظ ترک فرمادیں۔ سادات کی انفرادیت کو ملحوظ خاطر رکھیں : شاہ عبدالحق ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی ، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ، وغیرہ وغیرہ ۔

جمارے لوگوں کو ''بارگاہ'' لفظ کو استعمال کرنا ترک کردینا چاہے کیونکہ اس کی ہے شدہ ہوتی ہے مشل : بارگاہ نوی ، بارگاہ غوشہ وغیرہ اس کی ہے شدہ ہوتی ہے مشل : بارگاہ نوی ، بارگاہ غوشہ وغیرہ اس کی

جارے لوگوں کو''بارگاہ'' لفظ کو استعال کرنا مرک کردینا جاہے یونکہ اس کی سے شیعہ ہے تشبیہ ہوتی ہے مشلاً: بارگاہ اللهی ، بارگاہ نبوی ، بارگاہ خوثیہ وغیرہ اس کی بجائے دربار اللهی ، دربار نبوی ، دربار رسالت ، دیار حبیب ، درگاہ خوثیہ وغیرہ ۔ الفاظ استعال میں لانے جاہئیں ۔

#### آخرىيات

حضرت ابوذری نے تعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کرفر مایا کہ بیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سُنا ہے کہ:" آگاہ ہوجاؤ کہ میرے اٹل بیت تم لوگوں کے لیے نوح (علیہ السلام) کی کشتی کے مانند ہیں جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا''۔ (مشاؤہ) اور حضرت عمر فاروق اعظم بھے سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:"میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تو ان میں سے تم جس کی افتد اگر و کے ہدایت یا و گئے'۔ (مشاؤہ)

۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ (متوفیٰ ۲۰۲ھ) فرماتے ہیں کہ بحد للد تعالیٰ ہم'' اہل سنت و جماعت''محبت اہل بیت کی کشتی پرسوار ہیں اور ہدایت کے اُمت مسلمہ کوآل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محبت کا جائزہ لینا ضروری سمجھتا ہوںِ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کوامت مسلمہ کے اکثر علماء پس پشت ڈالے ہوئے ہیں ،آل بیت کی عزت و تکریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے پیش کرنے کے مناظر بہت کم ویکھنے ہیں آتے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت اہل بیت کے لفظوں کو چائے والوں کی اکثریت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتی ہے۔

آج کل تو خصوصاً سید زادی کے نکاح کا مسئلہ علاء امت کے لیے سبب جنگ وجدال بنا ہوا ہے اور کی ایسے علاء بھی ہیں جن کے پہلے اس سلسلہ میں عدم جواز پر تحریریں موجود ہیں لیکن آج بہک رہے ہیں۔

ایک و فعدائل بیت کی محبت وعزت کے مسئلہ پر گفتگو ہور ہی تھی ، پھے علاء اس بات پراصرار کررہے تھے کہ ہمارے ول حُب اہل بیت ہے معمور ہیں اور ہم اہل بیت کی عزت ہیں کوئی و قیقہ فروگذاشت نہیں کرتے۔ ہیں نے عرض کیا کہ آج تک زندگ میں ، ہیں ہزاروں میٹنگوں ہیں شریک ہوا علماء کی کمیٹیوں کے چناؤ ہیں شریک ہوالیکن آج تک ہیں ہزاروں میٹنگوں ہیں شریک ہوا علماء کی کمیٹیوں کے چناؤ ہیں شریک ہوالیکن آج تک میں نے کی کونہیں و یکھا کہ وہ سید کے مقابلے ہے دستم روار ہوا ہو یا علاء نے سیکہا ہوکہ چونکہ ہم میں فلال عالم و بن سید موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دہونے کے باعث وہ ہم سے افضل ہے لہذا بلا مقابلہ فلال اعلیٰ عہدہ اس کے سرد کرتے ہیں۔ کیا یہی محبت ومود سے اہل بیت ہے (جس کا ڈھنڈ ورا بیٹا جا تا ہے)۔ عام مسلمانوں میں پھر بھی پچھنہ ہے ہو محبت اہل بیت کے جذبات پائے جاتے ہیں لیکن علماء تو مسلمانوں میں پھر بھی پچھنہ ہے ہی جہ محبت اہل بیت کے جذبات پائے جاتے ہیں لیکن علماء تو اللہ اشاء اللہ علیہ نے رہی کا دراونہ ہی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ اس سلملہ میں نہ رب العالمین کے احکام کا خیال ہے اور نہ ہی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ اس سلملہ میں نہ رب العالمین کے احکام کا خیال ہے اور نہ ہی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ اس سلملہ میں نہ رب العالمین کے احکام کا خیال ہے اور نہ ہی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ اس سلملہ میں نہ رب العالمین کے احکام کا خیال ہے اور نہ ہی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ اس سلملہ میں نہ رب العالمین کے احکام کا خیال ہے اور نہ ہی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ

یس گتاخی و ب با کی اور اکابر صحاب کے ساتھ بغض وعنادا پنادین بنالیا ہے۔ ان لوگوں
کا حکم مولاعلی مرتفظی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس ارشاد معلوم ہوتا ہے جو آپ
فرمایا: یَهُلِکُ فِی مُحِبُ مُفُرِ طَّ یعنی میری محبت میں مفرط ہلاک ہوجائے گا۔
عدیث شریف میں وارد ہے: لا یہ جمع حُب علی و بغض ابی بکر
و عمر فی قلب مومن.

لینی حضرت علی المرتضای رضی الله تعالی عنه کی محبت اور (شیخین جلیلین ) ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی الله عنها کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوسکتا''۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کبار رضوان الله تعالی علیم اجمعین سے بغض وعداوت رکھنے والاحضرت مولی علی مرتضلی ﷺ کی محبت کے دعوٰ کی میں جھوٹا ہے۔ (موانح کر بلا صفی)

کوئی مرزائی، رافضی ، چکڑالوی، وہابی (کمیونٹ، منکر حدیث پرویزی، دیوبندی، غیرمقلد، غیراسلامی جماعت وغیرہ) سیز نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ سید ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے اوروہ ایمان سے بہرہ ہے۔

کفر کی وجہ سے سار سے بتی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ای لیے کافر نہ مومن سے ذکاح کر سکے اور نہ مومن کی میراث پائے اور نہ مومنوں کے قبرستان ہیں فن ہو۔ جب کافر اولا دکومومن باپ کی میراث نہیں مل سمتی تو کافر کونسبی شرافت وعزت کیے طل سکتی ہے۔(الکلام المقبول سخدے)

یہ تمام فضائل وانعامات واکرامات نی صحیح العقیدہ سادات کے لیے ہیں۔ جو گتاخ و باطل فرقوں سے جاکر ملے، انہوں نے ساری بھلائی کھودی۔ بدعمل اور بد عقیدہ میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ بدعملی سے نسب میں فرق نہیں آئے گالیکن بد چیکتے ہوئے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہدایت پائے ۔ البذا ہم لوگ قیامت کی ہولنا کیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ (مرقاۃ شرع مشکوۃ جلد ۵ صفحہ ۱۲۸م علی قاری)

مطلب یہ ہے کہ جولوگ' محبت اہل بیت' کی کشتی پر سوار نہیں ہوئے جیسے خار جی ( مذہب والے ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ) کہ انہوں نے محبت کے بجائے اہل بیت سے دشمنی کی تو وہ ہلاک ہوگئے اور رافضی (شیعہ ) جواس کشتی میں سوار تو ہوگئے مگر ہدایت کے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنهم سے ہدایت نہیں حاصل کی تو وہ بھی کفر وصلالت کی تاریکی میں کھو گئے۔

مرور كائنات مركار دوعالم صلى الله عليه وآله و كلم في فرمايا: آلا وَ مَن مَّاتً عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّد مَاتً عَلَى السُنَّة وَالْجَمَاعَة فِرِدار بهوكرسُن لوا جَوْحُض الله بيت كي محبت پرفوت بواوه مسلك اللسنت وجماعت پرفوت بوا

(تغیر کیر جلد کا سخود ۲۹ بواله خطبات محرم بمفتی جلال الدین احمد امجدی علیه الرحمة)
صدر الا فاضل ، فیم ملت ، حضرت علامه سید محمد فیم الدین مراد آبادی قدس سره رقمطراز
مین : امام احمد نے روایت کی که حضورا قدس علیه الصلو ق والتسلیمات نے سیدین کر سمین حسین شہیدین شہیدین رضی الله عنهما کے ہاتھ پکڑ کر فر مایا: ''جس شخص نے مجمت رکھی اور
ان کے والد ، والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔'' یہاں معیت سے
مراد قرب حضور ہے کیونکہ انبیاء کرام کا درجہ تو انہیں کے ساتھ خاص ہے ۔ کتنی بڑی خوش
مراد قرب حضور ہے کیونکہ انبیاء کرام کا درجہ تو انہیں کے ساتھ خاص ہے ۔ کتنی بڑی خوش
افسینی ہے '' حکین اہل بیت'' کی کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والبلام نے ان کے جنتی ہونے کی خبر دی
اور مرش دہ قرب سے مسرور فر مایا۔ مگر بیہ وعدہ اور بشارت موشین مخلصین اہل سنت کے حق میں
اور مرش دہ قرب سے مسرور فر مایا۔ مگر بیہ وعدہ اور بشارت موشین مخلصین اہل سنت کے حق میں
ہے۔ روافض اس کا محل شہیں ۔ جنہوں نے اصحاب رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان

ہادرایک بدی سو ہزار بدیوں کے برابر ہوتی ہادرشرف زماں جیسے ماہ رجب اور روز جمعہ کہ ایسے زمانہ میں ایک نیکی ستر نیکیوں کی مورث ہادرایک بدی ستر بدیوں کے عذاب کی موجب اور شرف نفس جیسے فاظمی سید اور علماء کہ اگر بیدا یک نیکی کریں تو دوسروں کے مقابلے میں دوگناہ ثواب حاصل کریں اور اگر ایک گناہ کریں تو دوسروں سے بڑھ کر عذاب میں مبتلا ہوں''۔

ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدا گرعالم بھی ہوتو اس کوفر ما نیر داری اور
نافر مانی میں تو اب اور عذاب کا حصد دو گئے ہے بھی زیادہ ہے۔ (سیع سابل صغیۃ ۹)
اللّٰہ کر ہے میری التماس ہے سادات کرام میں عمل کی تحریک پیدا ہو۔
آمین بجاہ سیدالمرسلین خاتم النبین صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور
میں اور ناؤ ہے عِترت رسول اللّٰہ کی

عقیدگی سے ایمان ہی ختم ہوجا تا ہے، تونب تو بعد کی چز ہے۔

سنی سادات ہے مؤد بانہ التماس ہے کہ وہ تمام خاندانوں ہے افضل واعلیٰ
ہیں، وہ اُمت مسلمہ کے سردار ہیں۔ اب سرداروں کو چا ہے کہ اپنے نانا کر یم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی محبت و پیروی کو حرز جان بنالیں ، شریعت پاک کی پابندی ، سنتوں کو
اپنا کیں، تمام بُرے کاموں، غیر شرکی افعال ہے اور بدعات ہے۔ اجتناب اختیار
کریں، دین کی خدمت اپنا شعار بنالیں۔ اپنی خواتین کو صبح معنوں میں مستورات
بنا کیں، بردہ کی تخت ہے پابندی فرما کیں اپنی بچیوں (صاجبزاد یوں شنم ادیوں) کو فقط
مادات میں، بی بیابیں غیر میں ہیں۔ ہائی حمیت کو بیدار فرما کیں۔ آئییں سورہ نور مع
ترجمہ وتفیر کی تعلیم دین، فقیر کی کتاب ''مسلمان عورت' برائے مطالعہ اپنے پاس
رکھیں۔ آئییں بے حیائی اور دعوت نظارہ سے بازر کھیں۔ تعریف کا یہ مقصد نہیں کہ بمیں
کھلی چھٹی ٹل گئی جو چا ہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔
کھلی چھٹی ٹل گئی جو چا ہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔
کسلی جھٹی ٹل گئی جو چا ہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔
کسلی جھٹی ٹل گئی جو چا ہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔
کسلی جھٹی ٹل گئی جو چا ہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔
کسلی جسٹی سے میں میں ایسانہیں نے دیا ہیں ہمارے کے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہیں۔ کسل کو لی کی کار کیا ہونے کیا ہونے کی میادات کی ایسانہیں نے کیا میں میں کیا ہوں کیا کہ کوئی تعانوں نہیں، ایسانہیں کے کہ کیا کیا کہ کیا کہ کار کیا کہ کار کیا کہ کیا کیا کیا کہ کوئی تا نواز کیا کہ کوئی تا کوئی تا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کوئی تا کوئی تا کیا کہ کیا کہ کوئی تا کوئی تا کوئی تا کوئی تا کوئی تا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کوئی تا کوئی تا کوئی تا کوئی تا کیا کہ کرنے ہیں ہو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کی

محترم سادات کرام! اپنی ذات اور اہل خانہ کو امت مسلمہ کے لیے ایک خمونہ بنا کیں ،خودسنت نبوی کا پیکر بن کر امت کی رہبری ورہنمائی کے فرائض انجام دیں ورنہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتون جنت وغیرہ اہل بیت کرام کی ناراضگی مول لینا اچھا عمل نہیں۔ یکووں کی نافر مانی بے ادبی ہے۔

"آخری بات" کوسلطان العارفین حفرت سید جلال الدین مخدوم جہانیاں جہانیاں مخدوم جہانیاں جہان گشت بخاری سہروردی اُچوی توراللہ مرقدہ (متوفیٰ ۸۵۷ھ) کی بات پرختم کرتا ہوں، انہوں نے "خزانہ جلالی "میں فرمایا ہے:

نیکیوں اور بدیوں میں شرف مکان، شرف زمان اور شرف نفس کا بھی اعتبار ہے۔مکان جیسے مکہ کمرمہ کواس میں ایک نیکی سو ہزار (ایک لاکھ) نیکیوں کا ثواب رکھتی

#### علامدراشدى صاحب كى ايمان افروز على تحقيق اورانقلابي (مطبوعه وغير مطبوعه) تصانيف

#### ななないいいにななな

ا ـ انوارامام اعظم حنيفه (٢٥ مقالات يرمشتل مجموعه ) مكتبه امام غز الى كرا چي 2003 ، ۲\_انوارعلاءانل سنت (سنده ) ( ۳۰۰ سے زائدعلاء سندھ کے حالات وخدمات ) زاویہ پیکشرز لا ہور ٣\_شبهازولايت (حصرت لعل شبهازقلندر)السادات أكيرى لاز كاند 199 طبع دوم 2005 ٣- قاسم ولايت (حفرت خواجه مثوري سركار) درگاه مثوري شريف 1999ء ۵\_آ فآب ولایت (حضرت بیرسائیں روز ہے دھنی) السادات اکیڈی کرا چی 2005 ٢\_شابكارولايت (حضرت شاه عبدالطيف بعشائي احوال وافكار) ٧- انوارولايت (پيرسائيس بيف دهني، تجروهني، جينلاے دهني) عرف مشارُخ راشدىيد ٨\_حيات امام اللسنت (حضرت امام مشوري سركار مطبوع 199ء)

١٠ \_سنده كيدومسلك (اللسنت اوروبايت ايك جائزه) اداره پيغام رضاكرا چي،حيدرآ باد ١٩٩٥ع

اا ملمان مورت (پرده مورت وديگر ضروري سائل) رضاا كيثري لا بورون ا

١٢- اسلام اورجهاد بروار پبلشرز كراجي انتاء

٩ \_شهبازخطابت (تذكره مولانا بلبل سنده)

١٣\_مسلمانو! نيك اورايك بوجاؤ (عصبيت ونفرت كا آيريشن) پيغام رضا كرا حي ١٩٩١ء ·

۱۲۔ جماعت اسلامی صحافت کی نظر میں (تمیں سالداخیاری کٹنگ اور مضامین کے آئینہ میں مودودی

كامطالعه)مطبوعة كريك اتخادابل سنت كراجي انداي

۵ قسيده برده اورعلاء سنده ١٦ قسيده غوشيه اورعلاء سنده

ا يشخ عبدالحق محدث وبلوى اورعلا يسنده يشموله ما منامة ثارة زاد تشمير

19\_مقالات راشدي

۱۸\_زین الوظائف

٢٠ ـ زين البرشر ح حزب البحر ٢١ ـ زين الحسنات في فقي واثبات

## غوث کی کردے نیاز

ازصوفي جميل الرحمن خان قادري عليه الرحمة

ہراسلامی ماہ کی گیارہ تاریخ کوسرکارغوث اعظم ﷺ کی گیارہویں شریف منعقد کرنا باعث خيروبركت ب\_مشائخ طريقت كااحن طريقه ب\_گرگھراپنائے!

> رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز ہوتا ہے خوش اس سے مولی بے نیاز ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں صدق ول سے غوث کی کردے نیاز ہے فضیلت گیارہوں تاریخ میں ال ليے افضل ہے اس ميں دے نياز ساز و سامان کی نہیں تخصیص کچھ جو میسر ہو اُی پردے نیاز ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور بے ادب ہرگز نہ یہ کھائے نیاز مين جو بد ندب وباب رافضي ہے حرام ان کو اگر کھائے نیاز کاندوی بھی بے ادب گراہ ہے ے حام ال کو اگر کھ دے نیاز اے "جمیل" قادری ہٹیار باش عمر بھر چھوٹے نہ یہ بچھ سے نیاز

۵۲\_روژن صبح (حضرت امام حسين اورروشيعيت) السادات اكيذي لا زكانه 2000ء ٥٨- سوائح امام المسلمين (امام اعظم ابوهنيف )السادات اكيدى لا ركانه 2001ء ۵۵\_شهنشاه ولايت (انوارغوث اعظم) ٥١ ـ رفع يدين آخر كيول؟ (انجمن بيغام رضاحير آباد) ۵۷ قلم جوبادشاه (انجمن پيغام رضاحيدرآباد) ۵۸\_زین الایمان (ردغیرمقلدین) ٥٩\_زين الواعظين ١٠\_اقيموالصلوة ۲۱ - حفرت بیرصاحب بیعت دهنی کامسلک مبارک مطبوعه درگاه مشوری شریف ١٢ \_ الم سنت اور حُب الل بيت (السادات اكثرى) ٢٢ \_ اللسنت اورالل جنت ۱۴ \_سنده مين ابل سنت اورابل شيعيت ايك جائزه (السادات اكيثري لا ژكانه) ٢٥ \_ميلا دشريف پرعر بي من تحرير كرده كتابون كانعارف ۲۲ امروفی جواصلی روپ (مولوی تاج محدامروفی دیوبندی) دارالعلوم نعیمیدوتنگیر کراچی ٢٤ - تفسير تنويرالا يمان كامصنف كون؟ ١٨ - دين مدارس كي اجميت ٢٩\_حضرت سيرصبغت الله شاه اول اورسيد احمد رائع بريلوي ٥٥- ادب كي آ رش كتا في (غلام رباني كي ايك تحريكا جائزه) ا کے عبید الله سندهی ایخ آئینه میں ۲۷ امام مشوری علیه الرحمه کی اخباری تقریریں ۳۷\_زین النعت (سندهی نعتیه شاعری کاانتخاب) ٤- مون تان مهر نظر پرين لاه نه پنهنجو (علم غيب تيوي) ۵۵۔وکر سو وہاء جو پئي پراڻو نہ ٿئي ٢ ٤ - يكارويارسول الله (رويف يارسول الله برسندهي نعتيه شاعرى كالمجموعه)

٢٣ حقانيت اسلام ٢٢ ـ زين البركات في مناقب الل بيت ٢٥ \_ اتوار رمضان السيارك ٣٣ ـ زين الاصفياء في ديداد مصطفيا ارمرنے کے بعدزندگی ٢٧\_شرح اساء الله الحنى ٢٨ عقيدت كے پھول (انتخاب كلام) ٢٩\_ برصفير كي في بي تركيس (ايك بزارسالة تاريخ) ٣٠ اسلام اورسياست (اسلام كانظام حكومت) ١٣٠ ـ تا كام سياستدان ٣٧\_اصلي كون؟ (اتحاديين المسلمين كاواعي) ٣٣ تركيك بالاكوث تاريخ كى نظرين (تحريك متعلق تحقيقي مقالات كالمجوعه) ٣٥٠ مندهقيقت (اسلام اورشيعيت) ٣٥ فرقة معوديد كرامير كركوت (طبع دوم جماعت اللسنت كرايي 2005) ٢٧ \_ محرم اوراس كتاف فريزم صطفى گزار اجرى كرا يى 2005) ٣٤-زين العرفان (متفوف ١٥مضامين كالمجموعه) ٣٩ \_ كيول چليس وه راه جونا پاك بو! ٣٨\_وُهوند چراغ ليكر ٥٠٠ انصاف (جيلاني جاند پوري کا) الم رمجابد أسلام (بيرصبغت اللهشهيد) ٣٢ \_ايمان غيرت اورحياء وشرم ٣٣ \_ لباس كيما بونا جا ؟ ٣٥ \_صراط الطالبين ٣٣ \_نوراني انثروبوز ☆☆☆ではのでは、それのでは、それのでは、 ٣٦ عيدميلا والني تعلية كي شرى حيثيت (انجمن بيغام رضاحيدرآباد) 2/2 بيار مصطفى مطالع كى شفاعت (انجمن بيغام رضاحير رآباد) ۴۸ ختم نبوت کی شرعی حیثیت (انجمن پیغام رضاحیدرآباد) ٣٩ \_انوارمطفي المالية (سيرت طيب) ٥٥ قرآني عقيده (المجمن پيغام رضاحيدرآباد) ١٥ تفيرآية الكرى

٥٢ \_سيدتاصديق اكبركامسلك مبارك (الجمن بيفام رضاحيدرآباد)

# تبرکات مفتی اعظم پاکستان

ازافادات

مفتی اعظم پاکتان استاد العلماء علامه مفتی محمر صاحبداد خان " دناصح" جمالی قادری علیه الرحمه (۱۹۲۵ء)

تحقيق

پیرطریقت، زینت اللسنت، فخرسادات، حضرت علامه مولانا صاحبزاده سیر محمد زین العابدین شاه را شدی

باهتمام

بروفيسرمولا نامحمرآ صف خان عليمي قادري

ناشر

هی میلیدی میلیدیدی میلیدیدی میلیدیدی میلیدی میلیدی

بين سال مطالعه كانجوژ

انوار مُصطفى عليراللم

(سندهی)

پرطریقت، زینت الل سنت ، فخرسا دات حفرت علامه مولانا صاحبزاده سیدمحمد زین العابدین شاه را شدی

> ناشر اداره زین الاسلام

اَللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ كُمُ الْبَحُرَ (الجافيه:١٢)

# زينُ البِرِّ شرح حِزُ بُ الْبَحُر

قطب كبير حفزت في الوالحن شاذ لي سيرعلى صنى مصرى

قدى سره العزيز (٢٥٧هـ)

**شارج** پيرطريقت، زينت اللسنت حفرت علامه مولانا

صاجزاده سيرمحمرزين العابدين شاه راشدي قادري مدظلهالعالي

باهتمام

حاجى محمر عبدالرزاق سبروردى قادرى

اداره زين الاسلام حيدرآ بادسنده

# انوار علمائے اهل سنت "(سنده)"

تحقیق وتصنیف:صاحبزاده سیدمحدزین العابدین شاه راشدی -ایم-اے تبعره نگار حضرات: بروفيسر داكثر مسعود احد\_مولانا عبدالكيم شرف قادري-خواجەرضى حيدر \_ پروفيسرانواراحمەز ئى \_ پروفيسرشا دائجم بخارى وغيره

سندھ کے مرحوم علمائے اہل سنت کے حالات زندگی مع خدمات جلیلے جمع کرتے میں دی سال کا عرصه طویل اور زیر کثیر صرف ہوا۔ محصول مواد کے سلسلہ میں اندرون سندھ کا دورہ کیا گیا اور دیہات گوٹھوں وشہروں سے مسلسل را بطے وکوشش کےسب وہ مواد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ، جواب تک آنکھوں سے اوجھل تھا اور کسی کے قلم کی نوک پڑمیں

علاء الل سنت كي عظيم وتابناك تاريخ كو "انوارعلائے الل سنت" كے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔اب تک ۲۰۰۰ (تین سو) سے زائد علماء کرام پر کام ہوچکا ہے جس میں سے پچاس علاء کاتعلق کراچی سے ہے۔اس کتاب کے دوالدیشن چھپ چکے ہیں۔

مزید حصد دوئم کا کام جاری ہے۔حصول مواد کےسلسلہ میں مزید تلاش وجنتو جاری ہے۔اس سلسلہ میں ہماری مدوفر ما کمیں جن تک ہم نہ بینج سکے ہیں ان کے متوسلین فوری رابطہ

قارئین سے گزارش کی جارہی ہے کہ اپنے علاقہ کے علاء کے حالات بجھوا کراس عظیم تاریخی کتاب میں اپنے علاقہ کی نمائندگی فرمائیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ دین ذمدداری کا ضروراحساس کریں گے۔

براع رابط : اداره زين الاسلام حيدر آباد

دل میں سرکار کی جاہت کے دیئے روش کر چاک ہوجائے گا پیراشی کا دامن

زينُ الاصفياء في ديدار مصطفى ميوسم

حفرت علامه صاجزاده سیر محمد زین العابدین شاه را شدی دامت بركاتهم العاليه

حاجى محمعبدالرزاق سهروردى قادرى

اداره زين الاسلام

آستانه قادریه، شابی بازار،ایدُوانی لین، حیدرآ باد

شهر رمضا اللزى الزل فيه اللقرال

انوار رمضان المبارك

پرطریقت، زینت اللسنت حفرت علامه مولانا مظرالهای صاحبزاده سید محمد زین العابدین شا دراشدی قادری

حاجی محمد عبد الرزاق سهروردی قادری

اداره: زين الاسلام ،حيدرآ بادسنده

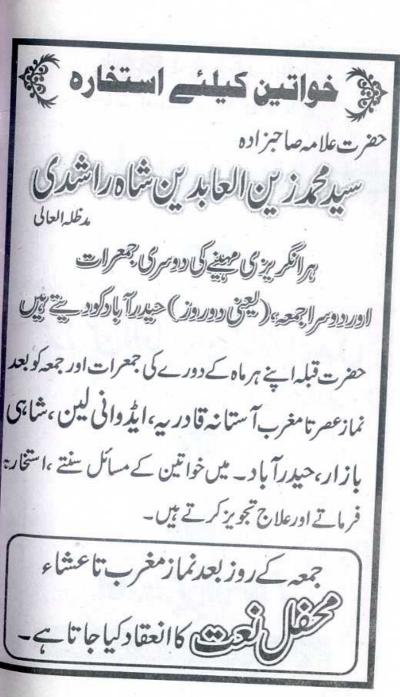

## استخاره

CXX

(XX

(C)0>

(C)(C)

COO

CO

COS

00>

Z)O>

COO

(C)(C)

CO

CO

**€00** 

CO

COC

T)O

POG

DO

اپنی قبلی پریشانیوں، گھریلونا چاقیوں اور اپنے کاروباری معاملات میں مشورے کیلئے حضرت شاہ صاحب سے استخارہ کروائے، حصول تعویزات کے سلسلے میں جوائی لفافے کے ہمراہ اپنی تفصیلات اپنے نام بہع والدہ کے ارسال کریں۔

O.

00

OC.

o S

OO

00

OC)

OC.

OC)

OC.

OC)

OC)

O

00

O

00

#### رابط کیلئے: بعد نمازعصر تا عشاء

ايُدريس: آستاندة دربيز وجامع منجد فيضان اولياء شادمان نا وكن ، كالا بورؤ ، لمير، كراچى 37 د ا**بطله نم**ير: 0345-2785037 - 021-32070120

نوٹ: حضرت قبلہ شاہ صاحب ہر ماہ (انگریزی) کے دوسر ہے جمعة المبارک کو حیدرآباد (سندھ) تشریف لاتے ہیں بعد نمازِ جمعہ ذِ کرشریف مراقبہ اور جامع دُعا کرواتے ہیں اور سائلین کو وقت عنایت کرتے ہیں ان کے مسائل ساعت فر ماتے اور علاج تجویز فر ماتے ہیں آپکوشرکت کی دعوت ہے۔

صلائے عام ہے باران نکتہ دال کیلئے

بمقام: جامع مسجد روش اردوبازار حچونکی گھٹی حیدرآباد 0343-5237887

0040-0201001

المشتهر: اداره زين الاسلام حيدر آباد